

# المالية المالي



مَولانا جلالُ الدِين رُومِي رَمُ الشُّعَلَيَّةِ

### خونصورك اورمغيارى كتابي











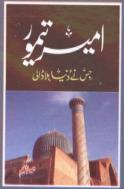

م التابل البري مع بالتابل اقبال البري الم المرسوروم المستوية بلم الإتان



# بنيادى عقيره

2 حضرت محمر سنالی الله تعالی کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ 8 قرآن الله تعالیٰ کا کلام اور ہمارامکمل ضابطہ حیات اور بےعیب 8 انسان لغزشوں اور خطاؤں کا پُتلہ ہے۔ اس حیثیت سے ? بہر حال بیامکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے پھسل جائے۔ دورانِ مطالعہ اگر آپ اشارۃ یا صراحنا کسی بھی انداز میں ہمارے درج بالا بنیادی عقیده کو مجروح ہوتا ہوا یا ئیں تو اس کو ہماری ذاتی کمزوری مقصور کرتے ہوئے قلم زَرٌ کر دیجئے! ہم اپنی عزت، مقام اور جھوٹی انا کے مقابلہ میں ایمان کو 8 بہرصورت ترجیج وُنیا مقدم جانیں گے۔ شامدحميد\_ گلن شامد \_ امر شامد

بالمقابل التبريري، بكسٹريث، جهلم بالمقابل التبريري، بكسٹريث، جهلم Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882

مین سخن ناره کمو نا دوجههان نا زو ثود وارمد ارسر دو حیان بی حدو انداره شود

مولا ناجلال الدين رُومي عن كم مشهور ومعروف تصنيف' مثنوي'' سے دِلچیپ اورنفیحت آ موز حکایات کاحسین انتخاب .....ایک نئے انداز میں!



مع درس حیات

# SICHULIS

يسندفرموده: قارى ذيشان نظامي

ترتيب ومدوين: پکچرزسليکش:

صوفی آصف محمود (ایم۔اے) مستگن شاہد۔امرشاہد

# المرادة المرادة

بالقابل ا قبال لائبرى، بكسريك جهلم

#### المُلامِقُونَ بَي مَالِيهُ فَوْظُهُمْ فَالْمُحْفُوظُهُمْ فَالْمُحْفُوظُهُمْ فَالْمُحْفُوظُهُمْ فَالْمُحْفُوظُ

#### HAKAYAT-E-RUMI

تزئين وابتمام شامدحميد

نام كتاب : حكايات رُومي مثلثة

مولا ناجلال الدين رُومي مِينِية تاليف

يبندفرموده : قارى ذىشان نظامى

: صوفی آصف محمود (ایم اے) ترتيب وتدوين

يكجر بسليكشن : مستحكن شامد\_امر شامد

رفيق احدساقي ،حافظ ناصرمحمود يروف ريرنگ سرورق

کمپوزنگ و ڈیزائنگ : زىراہتمام بك كارنرجہلم

زامدبشير يرنثرز، لا بهور

ناشران:

المقابل النبرين، بكسرية، بهلم المقابل النبرين، بكسرية، بهلم المقابل النبرين، بكسرية، بهلم

Ph: +92 (544) 614977 - www.bookcorner.com.pk Mob: 0323-5777931 - Mob: 0321-5440882







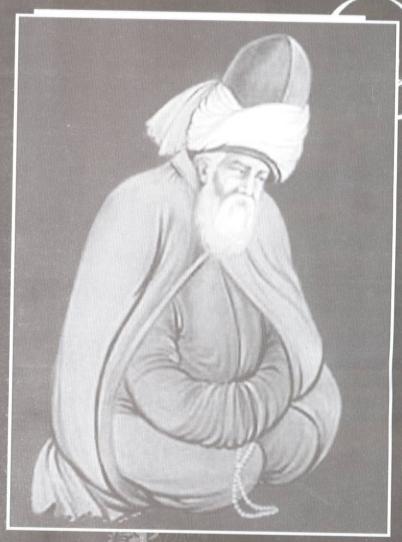

مولا ناجلال الدین رُومی جنسی کا ایک شاندار پورٹریٹ جوقو نیہ (ترکی) میں اُن کے مزار میں آرویزاں ہے





سلطان علاؤالدین کیقباد سلحوتی نے مولانا جلال الدین رُومی مجیلیت کوقونیه میں آنے کی دعوت دی سختی۔ جب 12 جنوری 1231ء کو مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولید کا انتقال ہوا تو سلطان نے اپنا گلاب کا باغ ان کی تدفین کیلئے پیش کردیا اور 1247ء میں ان کے مرقد پر ایک خوبصورت مزار تغیر کردیا گیا۔ جب مولانا رومی مجیلیت نے 17 دیمبر 1273ء کووفات پائی تو انہیں بھی اسی مزار کے اندر اِن کے والد گرامی کے بہلومیں ذن کیا گیا۔ بہلومیں ذن کیا گیا۔

مولا نا کے جانشین حسام الدین نے اس مزار رگنبرتغمیر کرنے کاارادہ کیا جو1274ء میں امیرسلیمان سلحوتی کی بیگم گوہر خاتون اورامیر عالم دین قیصر کے مالی تعاون سے بھیل پذیر ہوا۔ بدگنبد چارستونوں پرتغمیر ہوا جے منقش کھولوں سے مزین کیا گیا۔اس کا نقشہ ماہر تغمیرات بہرالدین تبریزی نے تیار کیا تھا۔ 1396ء میں گنبد کی مزید تزئین و آ رائش کی گئی اور اے ایک میوزیم کاورجہ دے دیا گیا۔جس تک صرف خواص کورسائی حاصل تھی۔عوام کیلئے یہ میوزیم پہلی مرتبہ 1927ء میں کھولا گیا۔اس میوزیم میں مولا نا رومی ٹیتاللہ کا ذاتی اور متعلقه كامنما يا صطور برركها گيا\_ازاں بعداس ميںمولا نا روی بیتات کے سلسلہ تصوف سے متعلقہ چیزیں،خطاطی کے نمونے ، آلات ساع ، قالین اور غالیجے رکھے گئے۔ اس میوزیم میں شیشے کے ایک بکس میں نبی کریم سَاللہ اِنہا کی ریش مبارک کےمقدس بال بھی زیارت کیلئے رکھے گئے ہیں۔

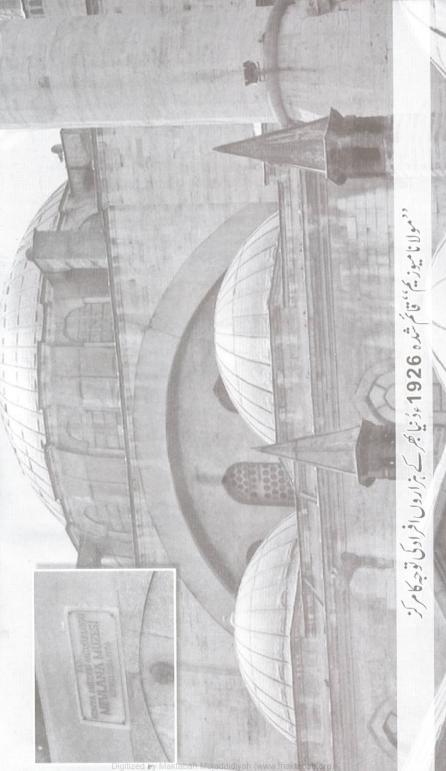

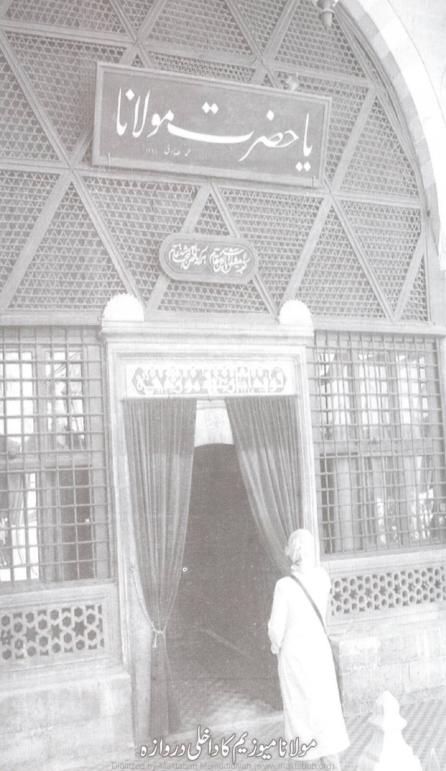













#### دُنیا بھر میں حضرت مولا نا جلال الدین رُومی عِنْ یہ کی یاد میں بنائی گئی چند

# ڈاکٹلٹیں





شام،ابران،تر کی اورافغانستان ہے مشتر کہ طور پر جاری کیا جانے والا یا دگاری ٹکٹ

ایرانی محکمه ڈاک کا جاری کیاجانے والا یادگاری ٹکٹ



افغانی محکمہ ڈاک کا جاری کیا جانے والا یادگاری ٹکٹ





ELCHELMENT DES EN SELECTER DE LE CONTROL DE









مطربا! كوئى غزل يا شعر پير رُوم كا تا ميرى جال غوطه زن هو آتشِ تنريز ميں

( ترجمه:رفیق احدساقی )

اگرچه زادهٔ هندم فروغِ چیثمِ من است زخاکِ پاکِ بخارا و کابل و تبریز

ہوا ہوں ہند میں لیکن مرا فروغ نظر

سببِ خاکِ بخارا و کابل و تبریز

(ترجمه:رفیق احدساقی)

مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی بنی

برہمن زادۂ رمز آشنائے رُوم وتبریز است

(زبورعجم-اقبال مِمْةُ اللَّهُ )

(پيام مشرق،ا قبال محقاللة)

(پيام مشرق، اقبال عياية)

مجھی کو د مکھ لے گر قبط ہے ہندوستاں بھر میں برہمن زاد ہو کر راز دانِ شمس ؓ و رُومی ؓ ہوں

(ترجمه:رفیقاحدساقی)



غلط گر ہے تری چشم نیم باز اب تک!

ترا وجود ترے واسطے ہے راز اب تک!

ترا نیاز نہیں آشائے ناز اب تک!

کہ ہے قیام سے خالی تری نماز اب تک!

گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک!

کہ تو ہے نغمہ رُومی سے بے نیاز اب تک!

(ضربکیم،علاما قبال بیلیہ)



میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کھلے اور چھپے خداسے ڈرنے کی ..... گھانے ،سونے ، بولنے میں کمی کرو! گنا ہوں سے دُوررہو! قیام شب اورروز وں کا اہتمام کرو! ہرطرح کے انسانوں کی ہمنشینی چھوڑ و! ہرطرح کے انسانوں کی ہمنشینی چھوڑ و! نکوں ، ہزرگوں کی صحبت اختیار کرو! بہترین آ دمی وہ ہے جولوگوں کو نفع پہنچائے ۔.... بہترین کلام وہ ہے جو مخضر اور دلیل والا ہو..... ترک ہوا قوت پینجبری ایست! تمام تعریف و قوصیف خدائے واحد کیلئے ہے ..... نہ اُٹھا پھر کوئی رُوئی عجم کے لالہ زاروں سے وہی آب ویگلِ ایرال وہی تبریز ہے ساقی (بال جریل، اقبال مُعَلَّلَةِ)



''بیٹا! کوشش میں لگارہ! مرتے دَم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہو گئ'۔



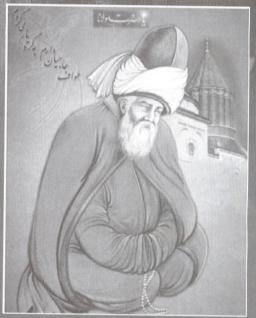

'' جستی کا آئینہ فنا ہے۔ فنااختیار کر ، تا کہ ٹُو جستی کو دیکھ لے۔'' کو کھی



م المرابع المر -2-BULLANDE GITTO BOITENE TO UL DE FORFUL TO THE TOTAL را الله المالي الحالي الحياد الدرا والمالي والمالي المالي المالية الما علاق والمحادث والمحادث الأستان المحادث الله المنظمة ا "رُحْوُ أَصُولُ أَصُولُ أَصُولُ اللَّيْسِ... وَكُفَّاكُ الْقَرْآقِ" ـ

( کوی موفر اول مدیای



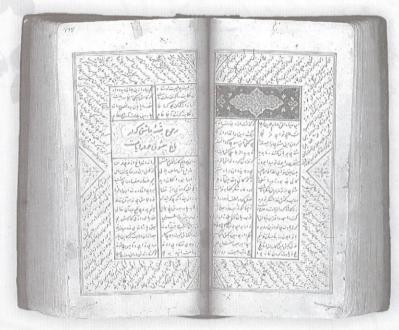

جلال الدين رُومي تينالنديم مثنوي معنوي ،ايران ، 9 ١٣٧ء

حسین ابن شیخ علی کاخطِ نستعلق اور خطِ نسخ میں کاغذ پر لکھا ہوا مسودہ بزبانِ فارسی، شیر از، ۱۳۷۹ء۔ ۱۳۵۸ء۔ ۱۳۵۸ صفحات (مکمل) ۲۲× ۱۱ سم، دوکا لمی (۱۸× ۹ سم) ، ۱۹ سطریں جن پر حواثی میں لکھی گئی ۳۹ سطریں مستزاد، کالموں کی درمیانی تقسیم والی اور حواثی کی اندرونی اور پیرونی لائنیں طلائی، عنوانات اور گوشوں میں لکھی گئی ذیلی سرخیاں طلائی جبکہ کنار سے سحابی یا پھر سبز اور نیلے پھولدار بیل بوٹوں میں سنہری سطح پر سفید لکھائی میں، دیباچہ سفید سحابی سطح پر سنہری خطے نستعلق میں جس کے حواثی طلاً اور رنگوں سے مزین، دیباچہ سفید سحابی سطح پر سنہری خطے نست شدہ مہریں جن میں چندا میسریل مغل لا بسریری کی۔

کرسمپ تریز مارمها ب ری شایج نے مارد دیجیس او ورآید و گفش شمن بردرا رونطب دن روم بهنید واین خرن لرامعوب ایشان درستا و ترل برديداج بيالك شيديا والمسمى كويزه بإرا بيابنا ي شيرن النائ المشدوع يزرون ول حضرت مولا ناجلال الدين رُومي رَئيلية كَتْح ريكروه ' ديوانِ ثَمْن تيريزي رَئيلية ' كے قديم نسخ كاايك عكس جس کی پہلی دفعہ نتخب غزلیات مع اُردوتر جمہ کے ' بک کارنر شورُ وم جہلم' نے شائع کیں!



"ایروح! تم بهت زیاده مضطرب رهتی هو تم نے اپنی قوت دیکھ لی ہے تم نے اپنی دِکشی دیکھ لی ہے تم نے اپنے شہری پر دیھے لئے ہیں کونسی کمی ہے جس کیلئےتم پریشان ہو تم صداقت کی کلی ہو مُ رُوح كى رُوح كى رُوح بو!"



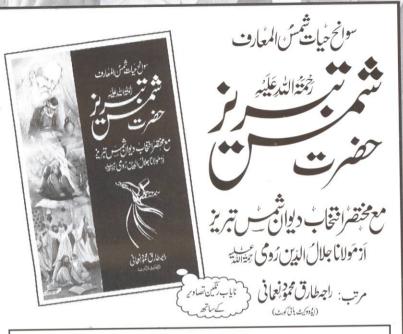

منمس المعارف حضرت خواجہ منس الدین تبریز بھالیہ مولا نا جلال الدین رُومی بھالیہ کے شخ و پیرومرشد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولا نا رُوم بھالیہ کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شع روش ہوئی اور اِس کا اظہار مولا نا رُوم بھالیہ کی مثنوی کے شکل میں وقوع پذیر ہوا۔ راجہ طارق محمود نعمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی ہتھیں اور سینکٹروں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ مشس تبریز بھیالیہ کی ضعیت پر اِن کے اثرات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔ زندگی ، اُکی تعلیمات اور مولا نا رُوم بھیالیہ کی شخصیت پر اِن کے اثرات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات پر شتمل خوبصورت سرورق مضبوط جلد بندى ،اعلى كاغذا ورزنگين تصاوير كے ساتھ چيپ كرتيار ہے!

قیت آفسٹ پیرایڈیش:-495/ویے

قیمت آرٹ پیرایڈیشن:-7957روپے

أرج بى ايخ قريبي بك سال سے طلب كريں يا براوراست را ابطه كرين:

بالمقابل اقبال لا ئېرىرى، بكسٹرىپ، جہلىم پاكستان Ph: 0544-614977 - 0321-5440882-0323-5777931

بُالنَّانُورُوا

#### فهرست

| 39 | تعارف حضرت مولا نارُومی تیشاللهٔ وحضرت شمس تبریز تیشاللهٔ (منظوم)                                                                                                        | 器器  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42 | مختصرتعارف حضرت مولا ناجلال الدین رُومی<br>۲۵ پیدائش و نام ونسب، ۲۵ ابتدائی تعلیم، ۲۵ علم وفضل، ۲۵ اولاد،<br>۲۵ سلسله باطنی، ۲۵ وفات، ۲۵ مثنوی رُومی، ۲۵ اقبال اور رُومی | *** |
| 46 | صاحبِمثنوی                                                                                                                                                               | *** |
| 54 | دِلچسپ با تیں                                                                                                                                                            | *** |

## حياا فوع

| 59 |          | نامناسب دُعا    | دکایت 1 |
|----|----------|-----------------|---------|
| 61 | N STATE  | بیچ کی گواہی    | 2=26    |
| 63 |          | جدائی کاصدمہ    | كايت3   |
| 65 | 15 (     | سياه سانپ       | كايت4   |
| 67 | eta para | ز هرقاتل مشوره  | كايت5   |
| 72 |          | بے وقوف کی صحبت | كايت6   |
| 74 | die.     | بِ وقوف جمسفر   | كايت7   |
| 76 | Elpha !  | آ تکھوں کی طلب  | كايت8   |

#### حِيَاتِ أَوْيُ .... 34

| 78  | صبر وتحمل                      | كايت9            |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 80  | بلقیس کے نام پیغام             | كايت10           |
| 83  | قاصدروم                        | حکایت11          |
| 86  | قیاس کا تراز و                 | كايت12           |
| 89  | بالهمت يتخض                    | كايت13           |
| 92  | دُنیائے فانی                   | كايت14           |
| 94  | عاشق ِرسول مَنْ الْيُنْوَادِمُ | كايت15           |
| 100 | پختدایمان                      | كايت16           |
| 103 | پشیانی کے آنسو                 | كايت17           |
| 105 | امتخانِ وفا                    | كايت18           |
| 108 | ندامت کے آنسو                  | كايت19           |
| 111 | نقاب بوش عاشق                  | كايت20           |
| 114 | سونے کی سوئی                   | كايت21           |
| 117 | شيطانی وسوسه                   | كايت22           |
| 119 | دِل کی صفائی                   | كايت23           |
| 122 | خزانه                          | كايت24           |
| 124 | عبرت حاصل كرنا                 | کایت25<br>کایت25 |
| 125 | ېد ېد کې خو بې                 | حکایت26          |
| 127 | اژوپا                          | حایت27           |
| 129 | دانا پر نده                    | حکایت28          |
| 131 | الله والول كي عبادت            | كايت29           |
| 133 | جا نوروں کی زبان سمجھنا        | حکایت30          |
| 136 | فنكارةرزى                      | كايت31           |

## حِيَات أَوْيُ ..... 35

| 139 | روحانی بیماری                               | كايت32  |
|-----|---------------------------------------------|---------|
| 141 | سخت گيراُستاد                               | كايت33  |
| 143 | حضرت عزرائيل عَلَيالِتُكِ كِول مِين رحم آنا | كايت34  |
| 146 | سبحان تیری قدرت                             | كايت35  |
| 148 | دائمی زندگی                                 | كايت36  |
| 150 | خوشنمااور فتيتى موتى                        | كايت37  |
| 153 | سحبشق                                       | كايت38  |
| 156 | ایاز کی فراست                               | كايت39  |
| 158 | چوروں کا گروہ                               | كايت40  |
| 161 | تفتی ہیرا                                   | كايت41  |
| 163 | بے چینی اوراس کاحل                          | كايت42  |
| 166 | مینی خورکی مونچھیں                          | كايت43  |
| 168 | لوشيده حكمت                                 | كايت44  |
| 170 | مكمل سبق                                    | كايت45  |
| 172 | حكمت إلقمان                                 | كايت46  |
| 174 | محبت اور کڑوی چیز                           | كايت47  |
| 176 | غلام كابلندمرتنبه                           | كايت48  |
| 177 | الله تعالی ہے محبت                          | كايت49  |
| 180 | فدا سے عہد کرنا                             | حکایت50 |
| 183 | حریص آدی                                    | كايت51  |
| 186 | موت كاوقت                                   | كايت52  |
| 188 | ایک پیغام طوطے کے نام                       | كايت53  |
| 192 | پوشیده راز                                  | كايت54  |

## حِيَاتِ أَوْيِنَ ..... 36

| 198 | شير پر سواري           | كايت55             |
|-----|------------------------|--------------------|
| 201 | مرض عشق                | كايت56             |
| 205 | مجهر كامقدمه           | حايت57             |
| 207 | موراوراس کے پُر        | كايت58             |
| 209 | برائی کی بڑ            | كايت59             |
| 211 | جادوگرنی               | كايت60             |
| 213 | عشق ِمجازی             | كايت61             |
| 215 | بنده پروري             | مايت 62<br>حايت 62 |
| 217 | صبر كالمتحان           | كايت63             |
| 219 | مشورهمفت               | كايت64             |
| 222 | آنىو                   | دكاي <b>ت</b> 65   |
| 224 | دُنيا پِرست            | مكايت66<br>حكايت   |
| 227 | رزق کی فکر             | كايت67             |
| 229 | نادان کی دوستی         | مايت86<br>مايت86   |
| 232 | احسان فراموش           | مايت69<br>حايت     |
| 237 | صحرا اور پانی          | حکایت70            |
| 239 | عبرت حاصل كرنا         |                    |
| 241 | ۇوراندى <u>شى</u>      | مايت <sub>72</sub> |
| 243 | زیادتی کابدله          | رکایت73<br>مایت73  |
| 245 | جہالت کا اندھیرا       | كايت74             |
| 247 | كمال فِن اور شَيْخي    | كايت75             |
| 249 | ول كانده               | كايت76             |
| 251 | نفسِ اَ ماره کی د بوار | حکایت77            |

## حِيَاتِ أَوْيَ ..... 37

|     | 2                                   |        |
|-----|-------------------------------------|--------|
| 253 | گر بیروزاری                         | كايت78 |
| 256 | مدایت کا درواز ه                    | كايت79 |
| 258 | مفلسي اورطمع                        | كايت80 |
| 263 | قیاس آرائی                          | كايت81 |
| 266 | چو ہے کی رہبری                      | كايت82 |
| 269 | فریبی دنیا                          | كايت83 |
| 271 | ا پی ذات کی نفی                     | كايت84 |
| 274 | جابل بردهيا                         | كايت85 |
| 276 | پييه مين سانپ                       | كايت86 |
| 279 | عقلمندخركوش                         | كايت87 |
| 286 | نوح عَدَالِسُّلِ، كابييًا           | كايت88 |
| 289 | حضرت بوسف عَلَياتُما اور نظارهٔ حسن | كايت89 |
| 291 | حسد کی بدولت                        | كايت90 |
| 293 | توكل كي آزمائش                      | كايت91 |
| 295 | خزانے کا خواب                       | كايت92 |
| 298 | عام عشق                             | كايت93 |
| 299 | جنونِ عشق                           | كايت94 |
| 300 | راستهشق                             | كايت95 |
| 302 | غم عشق                              | كايت96 |
| 303 | ميني عِشق                           | كايت97 |
| 304 | نصائح رُومی                         | ***    |

''اچھی کتابوں کامطالعہ دِل کوزندہ اور بیدارر کھنے کیلئے بہت ضروری ہے۔'' (سعدی تیثاللہ )



﴿ وو مريكا ك عنا كدكا إ عدما قاحاد رحي الأثاني المراجد ال



مع درس حیار

شخ سعدی شیرازی و شاله محممغفورالحق



(352 صفحات پرمشتمل خوبصورت سرورق مضبوط جلد بندی اورعمده سنجری کاغذ

ا جهی این قر بی بک سال سے طلب کریں یا براوراست را ابطر کریں:

بالقائل اقبال لا بحريري، بكسٹريك، جهلم پاكستان
Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

# تعارف

# حضرت مولا نا رُومی عثیه وحضرت شمس تغریز عث الله عضالله عضالله عند ازمحداختر عفاالله عند

درس دیتے ہے جھی سے دوستو!

علم ظاہر سے شغف تھا روز و شب
اہلِ باطن سے تعلق شاق تھا
رکھتا ہے محروم حق سے دوستو!
آہ سب دھوکہ ہے بس اسکے سوا
اِک نہ اِک دِن ہوگا وہ اُنگُنُ کا
غیب سے امداد کا ساماں ہوا
نے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ
کوئی جاں واصل ہو کب تا شاہ جال
کوئی جاں واصل ہو کب تا شاہ جال

قصہ مولانا رُوم کا سنو!

ہے خبر از حالِ ملک ِ نیم شب
درس ان کا شہرہ آفاق تھا
علم کا پندار اہلِ علم کو تھا
علم کا حاصل ہے بس عشق خدا
فضل لیکن جس پہ ہو اُلگان کا
مولوی رُومی پہ تھا فضلِ خدا
کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ
گر نہ ہو بر بندگاں فضلِ نہاں
غیب سے سامان رُومی کا ہوا

جوترئب اس نیم جال سکل میں ہے از عطا جو کچھ بھی گنجینہ میں ہے جو صحیح معنوں میں ہو لائق ترے اورصدف کواس کے میں پر دُر کروں کوئی بندہ مجھ کو اب ایبا ملے ول میں گویا کوہ طور عشق ہے کس کوسونیوں بیرامانت اے حبیب سمُّس تبريزي! تُو فوراً رُوم جا اس کو کر فارغ تو از غوغائے رُوم رُوم کی جانب چلا از امر حق گر بڑے بے ہوش رُوی راہ یہ کامراں ہونے کو تشنہ کام ، ب صد وقار و شوکت و شاہی کا تھا دوسری صد علم وفن سے ناز و جاہ آتی فورا خاص شاہی یا کھی احرّاماً ساتھ ہو لیتے سبھی ہر طرف سے بس مجی ہوتی تھی دھوم مولوی روی ہوئے سردار راہ سمس تبریزی کے پیچھے چل راے عشق کی زات سے سودا کر چلے خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت

اے خداجوآ گ میرے دِل میں ہے آتش حق جو مرے سینہ میں ہے اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے عشق حق سے اس کا سینہ پُر کروں میری آتش کا تحمُّل جو کرے میری نسبت میں جو سوزِ عشق ہے وقت رُخصت کا ہے اب میرا قریب پس اجانک غیب سے آئی صدا مولوی رُومی کو کر مولائے روم الغرض از حكم نيبي شمس حق مولوی رُوی یہ ڈالی کیا نظر علم و فن کا جبہ نذرِ جام ہے اک زمانه مولوی رُوی کا تھا ایک عزت نسبت خوارزم شاه جب کہیں ان کا سفر ہوتا کبھی لشکر و خدام و شاگردان سبھی دست ہوسی یائے ہوسی کا جوم آج رُومی گر گیا غش کھا کے آہ پير رُوي ہوش ميں جب آ گئے شخ کا بستر لئے ہر یہ طے عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت

#### حيات فري ..... 41

عشق کی لذت ہے لذت سرمدی
مش دیں کا ہو گیا پورا اثر
سینۂ رُومی میں کبر دی بالیقیں
مثنوی ہے صد تشکر سے بھری
صحبتِ پاکاں عجب ہے کیمیا
رقص میں دستار ہے بے خوف و بیم
مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر
آ فتاب است و زا نوارِحق است
پیر جویم پیر جویم
پیر جویم پیر جویم
ول ہے تبریزی زباں رُومی ہے آہ
اس کو پوچھا چاہئے رُومی سے آہ

عشق کی عزت ہے عزت دائی
الغرض رُومی جلال الدین پر
سمس تبریزی نے نسبت آتشیں
پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی
سمس نے رُومی کو کیا سے کیا کیا
پیر رُومی پر ہوا ایسا اثر
سمس تبریزی کا بیہ فیض عظیم
سمس تبریزی کو نورِ مطلق است
منس تبریزی کو نورِ مطلق است
مننوی میں آگے تبریزی ہے آہ
مثنوی میں آگے تبریزی ہے آہ

لیک میں کہنا ہوں کہ اے دوستو! مثنوی میں اِس کو خود تم دیکھ لو!

# مختضر نعارف حضرت مولا ناجلال الدين رُومي عين ب

پیدائش اور نام ونسب:

می جوال الدین رُوی (پیدائش:1207ء۔انقال:1273ء) مشہور فارسی شاعر تھے۔اصل نام جلال الدین تھالیکن مولا نا رُوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مصنیہ میں سلسلۂ نسب اس طرح بیان کیا ہے: ''محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن قاسم مصنیہ میں سلسلۂ نسب اس طرح بیان کیا ہے: ''محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن قاسم بن مسیّب بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق''۔اس روایت سے حسین بلخی مولا نا بن مسیّب بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق''۔اس روایت سے حسین بلخی مولا نا کے پرداد ہوتے ہیں لیکن سپر سالار نے انہیں دادالکھا ہے اور یہی روایت محمح ہے۔ کیونکہ وہ سلمون کے کہنے پرانا طولیہ چلے گئے تھے جواس زمانے میں رُوم کہلا تا تھا۔ان کے والد بہا وَالدین بڑے صاحب علم وفضل بزرگ تھے۔ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولا نا روی بیدا ہوئے۔

ابتدائى تعليم:

ابتدائی تعلیم کے مراحل شخ بہاؤالدین مُنٹ نے طے کرادیۓ اور پھراپے مرید سیّد برہان الدین مُنٹ کو جواپے زمانے کے فاضل علماء میں شار کئے جاتے تھے مولانا کا

### حيات زين

معلم اورا تالیق بنادیا۔ اکثر علوم مولا ناکوا نہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والدکی حیات تک ان ہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639ھ میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کرمولا ناکمال الدین تو اللہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔

علم فضل:

مولانا رُومی وَ مُنالِدُ این دَور کے اکابرعلاء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، کیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دورانِ طالب علمی ہی پیچیدہ مسائل میں علمائے وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت شمس تبریز وَ اللّٰهُ مولانا رُومی وَ اللّٰهُ کے پیرومر شد سے۔ مولانا کی شہرت میں کرسلجو فی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست تھے۔ مولانا کی شہرت میں کرسلجو فی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست تھے۔ مولانا کی اور قونیہ چلے گئے۔

#### اولاد:

مولا نا وَشَالِدٌ کے دوفر زند تھے۔علا والدین محمد، سلطان ولد علا والدین محمد کا نام صرف اس کارنام سے زندہ ہے کہ اُنہوں نے حضرت شمس تمریز وَشَالِدٌ کوشہید کیا تھا۔ سلطان ولد جوفر زندا کبر تھے،خلف الرشید تھے،گومولا نا وَشَالِدٌ کی شہرت کے آگان کا نام روثن نہ ہوسکا لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگان روزگار تھے۔مولا نا رُومی وَشَالِدُ کی تصنیفات میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے،جس میں اُن کے حالات اور واردات کھے ہیں اور اس لحاظ سے وہ گویامولا نا وَشَالِدُ کی مختصر سوانے عمری ہے۔

# سلسله باطنی:

مولانا کاسلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا اس لئے ان کے انتساب کی وجہ سے بینام مشہور ہوا ہوگا، کین آج کل ایشیائے کو چک، شام ،مصراور

#### حيات وي

قسطنطنیہ میں اس فرقے کولوگ' مولوی' کہتے ہیں۔ پیلوگ نمدہ کی ٹو پی پہنتے ہیں جس میں جوڑیا در زنہیں ہوتی ،مشائخ اس ٹو پی پرعمامہ باندھتے ہیں۔خرقہ یا کرتہ کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر وشغل کا پیطریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ایک شخص کھڑا ہوکر ایک ہاتھ سینے پراورایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔رقص میں آگے پیچھے برعو مانا یا بلنانہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کرمصل چکرلگاتے ہیں۔ساع کے وقت دَف اور نے بھی بجائے ہیں۔

#### وفات:

بقیہ زندگی وہیں گزار کر 1273ء بمطابق 672ھ میں انقال کرگئے ۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔

## مثننوی رُومی:

ان کی سب سے مشہور تصنیف ''مثنوی مولانا رُوم'' ہے۔اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب' فیہ مافیہ'' بھی ہے۔

باقی این گفته آبدے زبان درد درد درد درد درد در اس که دارد نورجان درجہ: "جس شخص کی جان میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دِل میں خود بخو دائر جائے گا''۔

## ا قبال اوررُ ومي:

علامہ محمدا قبال روائیہ مولانا رُومی میں کو اپنا رُوحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہوجاتا ہے کہ بہ

#### حيات فوي ٤٠٠٠٠٠

رغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رُومی نے جو ہرعشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کئے ہیں، صوفی کی ذہنی تکیل کا مقام کیا ہے اس کے متعلق دوشعر نہایت دِل نشیں ہیں۔

آدمی دید است باقی پوست است دید آن باشد که دید دوست است جمله تن را در گداز اندر بصر در نظر رو در نظر رو در نظر

خرد کے پاس خیر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

ان کے 800 ویں جشن پیدائش پرتر کی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم ، ثقافت وسائنس یونیسکونے 2007ء کو بین الاقوامی سال رُومی قرار دیا۔



بحوالہ: وکی پیڈیا (انٹرنیٹ انسائیکلوپیڈیا) http://en.wikipedia.org/wiki/Jalal\_ad-Din\_Muhammad\_Rumi

# صاحب مثنوى

نام محمر جلال الدین رئی الله اور شهرت مولانائے روم رئی الله کے عنوان سے ہوئی۔
آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت ابو بحر صدیق رفائی ہے جا ماتا ہے۔ آپ کے والد اور دادا
جان کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد کا لقب بہاوالدین اور وطن بلخ تھا۔ آپ کے والد محترم
صاحب علم اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ بعض وجو ہات کی بنا پر آپ کے والد محترم ۱۲ ہجری میں ترک وطن کر کے نیٹ اپور چلے گئے۔ وہاں خواجہ فریدالدین عطار رئی الله اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم رئی الله اس وقت تقریباً 6 برس کے تھے۔ آپ پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔

خواجہ صاحب و میں نے مولانا و کی کود کھی کرآپ کے والدمحرم سے فرمایاان صاحبزادے کے جو ہرقابل سے غفلت نہ برشے گا۔ پھرخواجہ صاحب و کی اللہ نے اپنی مثنوی اسرارنامہ مولانا کو پڑھنے کے لئے عنایت کی مولانا نے روم و کی اللہ کی ولادت ۲۰۴ ہجری متفام بلخ میں ہوئی تعلیم کے ابتدائی مراحل والدمحرم و کی اللہ نے بی طے کراد ہے ۔ پھرمحقق میں وطت سید بر ہان الدین و کی انتقال کے بعد ۲۲۹ ہجری میں مولانا روم حلب اور انہی سے حاصل کے۔ والدمحرم کے انتقال کے بعد ۲۲۹ ہجری میں مولانا روم حلب اور

#### حيات وفي ..... 47

دشت روانہ ہو گئے ..... جواس زمانے میں ہرقتم کےعلوم وفنون کے مراکز تھے مولا نا وہاں گئ برس تک علم حاصل کرتے رہے۔

یہاں تک کہ قرآن وحدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دوسرے تمام علوم میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ تکمیل علوم کے بعد مولانا وطن واپس تشریف لائے۔ اپنے استاذی المکر مسید برہان الدین و اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مولانا کو سینے سے المکر مسید برہان الدین و گئی ان کو طریقت اور سلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ والدمحرم کے انقال کے بعد مولانا نے اپناروحانی تعلق سید برہان الدین و گئی اللہ سے کرلیا۔ اس دور میں مولانا پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا۔ آپ اپنے و ورکے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذا ہب کے بہت برے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز کے بہت برے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کو پوری دسترس حاصل تھی ساع سے پر ہیز

درس وتدریس اورفتو کی نولی میں مشغول رہتے تھے۔جبکہ مولانا کوتو درسِ عشق ومعرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ان کے قلب میں آتشِ عشق ودیعت فر مائی گئ تھی عاشقوں کا'' درس'' تو ذکرِ مجبوب ہوتا ہے۔

> درس شان آشوب و چرخ و زلزله نے زیادات است و باب و سلسله

عاشقوں کا درس محبوب ِ حقیقی کی یاد میں گریدوزاری اور وجدورقص ہے نہ کہ کتب معقولات کا پڑھانا ہے

آن طرف گو عشق می افزود درد بوحنیفه شافعی درسے نه کرد

فقہ شریعت مقدسہ کے لئے جس طرح حضرت امامِ اعظم ابوحنیفہ وَ مُشَالَةُ اور حضرت امامِ اعظم ابوحنیفہ وَ مُشَالَةُ اور حضرت امام شافعی وَ مُشَالِّةُ بیدا کئے گئے ہیں اسی طرح فقہ طریق عشق کے لئے حق تعالیٰ نے مولا ناروم وَ مُشَالِٰ کَو بیدا فرمایا۔

#### حيات رفي ..... 48

مولا ناروم جس درس کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ان کاغیب سے سامان شروع

ہوگیا۔

حضرت شمس تبریز بیشاند کے سینہ میں عشق ومعرفت کا جوسمندر موجز ن تھاوہ اپنے جواہرات باہر بھیرنے کیلئے زبانِ عشق کا متلاشی تھا۔ آپ نے دُعا کی:

''اَ عندایا! اپنی محبت کا جوخزاند تونے میرے سینے میں رکھاہے ..... کوئی ایسابندہ خاص عطافر ماجس کے سینے میں میں اس امانت کو منتقل کر دول اور وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے اسرارِ مخفیہ کو قرآن وحدیث کے انوار میں بیان کرے اللہ عزوجل کی بارگاہِ اقدس میں دُعا قبول ہوگئے۔''

تھم ہوا ملک ِروم روانہ ہو جاؤ۔اس کا م کے لئے جس کوہم نے منتخب کرلیا ہے وہ تہہیں وہاں مل جائے گا۔

مولا نا رُشِينَهُ اور مُس تبريزي رُشِينَهُ کي ملاقات کے متعلق مختلف کتابوں ميں مختلف واقعات پرِقلم کشائی کی گئی ہے۔

جواہرمصیرے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت ہے ہے کہ مولا ناایک روزاپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئیں تھیں۔اچا تک شمس تمریز رہنا تھے قلندرانہ انداز سے وہاں آپنچے۔آپ کے قریب بیٹھتے ہی مولا ناسے دریافت کیا:

بیکیاہ؟

مولا نانے آپ کی ظاہری وضع قطع دیکھ کر فرمایا:

یدوہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا بیفر مانا تھا کہ اچا تک کتابوں میں آگ لگ گئی مولانا نے شمس تبریز تو شائلہ سے کہا بید کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہواور بیہ کہہ کرمجلس سے روانہ ہوگئے۔اس واقعہ سے مولانا کی حالت یکسر تبدیل ہوگئی۔ گھر بار اور شان وشوکت کو خیر بادکہا اور شمس تبریز تو شائلہ کو تلاش کرتے کرتے صحراؤں کی خاک چھان ماری۔ ملک کا گوشہ گوشہ اور چید چیدد کھے مارا مگران کا

کہیں پتانہ چلا۔

دوسرى جگهوا قعه يول لكها مواسي كه:

سنمس تبریز مینالید کو اینکے پیر بابا کمال الدین جندی مینالید نے یہ کہہ کرملکِ روم بھیجا تھا کہ وہاں ایک سوختہ دل ہے۔ اس کوگر ما آوستمس تبریز مینالید قونیہ پہنچ شکر فروشوں کے سرائے میں تشہرے۔ ایک دن مولا ناروم نہایت تزک واحتشام سے ایک راستہ سے گزر رہ جھے۔ شمس تبریز مینالید نے مولا ناسے سر راہ دریافت کیا کہ'' مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟''مولا نانے فرمایا'' اتباع شریعت، شمس تبریز مینالید نے کہا یہ توسب ہی جانے ہیں کیکن اصل مقصد علم ومجاہدے کا بیہے کہ وہ انسان کومنزل تک پہنچا دے''

علم کز تو ترانه بستاند جهل ذان علم به بود بسیار

جوعلم تخفیے تھے سے نہ لے لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ان جملوں سے مولا نااس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً مثم تبریز تو اللہ تا کہ ہاتھ پر بیعت کرلی۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا ناروم کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف سے دوہاں مشمس تبریز وَ اللہ آگئے اور مولا ناسے دریافت کیا یہ کیا کتا ہیں ہیں؟ ۔ مولا نانے فرمایا کہ ' جمہیں ان کتابوں سے کیاغرض' ۔ اس پر شمس تبریز وَ اللہ ہیں جوض میں کھینک دیں۔ مولا ناکو سخت رنج ہوا اور فرمایا ' میاں درویش وَ اللہ عالم نے دوہ کتا ہیں جون میں کردیں جن میں ہوئے اور اب ان کا ملنا محال ہے' ۔ اس پر شمس تبریز وَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اعلم بالصواب کی باتیں میں داخل ہوگئے۔

اس کے بعد مولا ناروم مشمس تبریز وَ اللہ اعلم بالصواب

سپے سالارمولا نا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔انہوں نے واقعہ یول قلم بند

کیا۔

#### حيات وي

' ' مشس تبریز رُخُواللہ' نے دُعا کی خدایا کوئی ایسا شخص عطا فرما جو میری محبت کا متحمل ہو سکے فیبی اشارہ ہوا ملک دوم چلے جاؤ! وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ مشس تبریز رُخُواللہ قونیہ بہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہوگئے ۔ وہاں ایک اونچا چہوترہ تھا جہاں شہر کے ممائد اورا مراء کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ مشس تبریز رُخُواللہ بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے سے ۔ مولا نا رُخُواللہ کو کمش تبریز رُخُواللہ سے آئکھیں چار ہوئیں تو ایک ملاقات کیلئے بہنچے سمس تبریز رُخُواللہ سے آئکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسر کے تشجھ گئے اس طرح اکثر ملاقاتیں ہوتی رہیں ۔ حضرت شمس تبریز رُخُواللہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو تبریز رُخُواللہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ جب عشق حقیق نے اپنا پورا اثر کردیا تو مولا نا پرمستی اور وارفئی عالب رہے گئی''۔

درس وتدریس، وعظ وضیحت سب اشغال چھوٹ گئے حضرت مشس تبریز بیٹیالیہ کی صحبت سے ایک لمحہ بھی جدا ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ سپہ سالار کے بیان کے مطابق مولانا روم بیٹیالیہ اور سمس تبریز بیٹیالیہ وونوں نے صلاح الدین زرکوب بیٹیالیہ کے حجرے میں چالیس روز تک چلہ تشی کی اس عرصے میں کھانا پینا سب پچھٹرک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے الیس روز تک چلہ تک کی اس عرصے میں کھانا پینا سب پچھٹرک کر دیا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے پہلے سماع سے پر ہیز کرتے تھے اب اس کے بغیران کو چین نہ آتا تھا۔ مندِ تدریس اورفتو کی نو لی بالکل ٹرک کر دی

نعره مستانه خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم

اے محبوبِ حقیقی! آپ کی محبت میں مجھے کو نعر و مستانہ بہت اچھا لگتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی اور وارفگی کومحبوب رکھنا چاہتا ہوں۔

> هرچه غیر شورش و دیوانگی ست در ره او دوری و بیگانگی ست

#### حيات وي

الله تعالی کی محبت وشورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بے گانگی کے مصداق ہیں۔

جب مولا نا رومی و خالفة پرعشق البهیكا بیا اثر ظاهر جوا تو شهر میں بیفتندا تھا كمش تهریز و خالفة نے مولا نا و خالفه پر پچھ كر دیا ہے۔ شس تهریز و خالفة كے خلاف جب بیشورش بپا موئى تو تهریز و خالفة چيكے سے تو دیے چھوڑ كردشتى كوچل دیئے۔

مولانا ہم شن تبریز عمیلیہ کی جدائی سے بے چین ہوگئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رفت انگیز اشعار کہنے شروع کر دیئے۔اس پر مولانا کے مریدوں کوندامت ہوئی اور طے کیا گیا کہ شس تبریز ترمیلیہ کو واپس بلایا جائے۔اس کے بعد شس تبریز ترمیلیہ تقریباً دو سال تک قونیہ میں رہے لیکن پھر خائب ہوگئے۔

پیری اس مفارفت سے مولانا رُوم انتہائی بے چین ہوگئے اور زندگی تلخ ہوگئی۔
ان کی جدائی نے مولانا پرایک سکر کی کیفیت طاری کر دی اس حالت میں مولانا بازار سے
گزرر ہے تھے کہ ذرکوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پران کے ہتھوڑ ہے کی آواز
نے ساع کا اثر پیدا کر دیا آپ پر وجد طاری ہوگیا اور بے خود ہو کر رقص کرنے گئے۔ آپ کی
میکیفیت دیکھ کر ذرکوب نے کا م کرنا چھوڑ دیا۔ پھرشٹن زرکوب دکان سے باہر نکل آئے مولانا
روم ان سے بغل گیر ہوگئے عالم بے خودی میں بیشعر پڑھنے گئے۔

یکے گنجے پدید آمد درآں دکان زرکوبی زھے صورت زھے معنی زھے خوبی زھے خوبی

اس شعر کا اثر صلاح الدین زرکوب مین پراس قدر ہوا کہ آپ نے ساری دکان لٹادی اور مولانا کی جمر کا بی اختیار کرلی۔ اپنے آپ کو ہمہ تن مولانا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں بڑا سکون اور کیف میسر آیا۔ نوسال تک آپ دونوں کی صحبتیں گرم رہیں۔ ۲۶۲ ہجری میں حضرت زرکوب مین تو نیائے فانی ہے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم کو چرا یک ایسے عالم بقا کو چلے گئے۔ مولانا روم کو چرا یک ایسے محرم راز اور رفیقِ خاص کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسا محرم راز ان کو شخ حسام الدین

#### حيات زوي .....

چلی تو الله کی صورت میں مل گیا۔ انہوں نے دس برس تک اس تندہی اور حسن عقیدت کے ساتھ مولا ناکی خدمت کی کہ دونوں یک جان و دوقالب ہوگئے۔

یے شخ حسام الدین چلپی و میں ہی کی تحریک اور ترغیب تھی کہ جس نے مولا ناکواپئی شہرہ آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف میں مولا نانے جا بجاحسام الدین و میں اللہ میں و میں کیا۔ کا ذکر بڑے حسین انداز میں کیا۔

(مثنوی شریف سینے میں عشقِ خداوندی کی آگ لگادیتی ہے)۔

## آخرى وقت:

۲۷۲ ہجری میں قونیہ میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔تقریباً چالیس روز تک اسکے جھکے محسوں ہوتے رہے۔اہلِ شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھو کی ہے۔کوئی ترلقمہ چاہتی ہے اور انشاء اللہ کامیاب ہوگی۔ چندروز بعدمولانا کا مزاج ناساز ہواہر چنداطباء نے معالجہ کی تدبیریں کیس کیک کوئی سودمند نہ ہوئی۔مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی والا معاملہ ہوگیا۔

مولا نا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے۔ بیاری کی شہرت عام ہوئی۔ شخصد اللہ بن مُوثاللہ جو شخصی کے صدراللہ بن مُوثاللہ جو شخصی اللہ بن ابن العربی مُوثاللہ کے تربیت یافتہ تھے مزاج برسی کے لئے تشریف لائے مولا نا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولا نا کی شفاء کے لئے دعا کرنے لگے مولا نانے سنا تو فر مایا شفاء آپ کومبارک ہو ہو محب اور محبوب میں صرف ایک پیر بمن کا پر دہ رہ گیا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اُٹھ جائے اور نور فیں مل جائے۔ اس پرشخ مُوثالہ وہ کے اور تو میں مل جائے۔ اس پرشخ مُوثالہ وہ کے اور تجھ گئے کہ اب مولا ناکا دم واپسی ہے اس پرشخ مُوثالہ کے دن ۵ جمادی الثانی ۲۷۲ ہجری کو مغرب کے وقت مولا ناہر مذہب وملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا جھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور تو نیہ کی سرز مین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رُولیش ہو گئے۔

المَّالِيَّةُ مُعَالِّا الصَّارِجُعُيُّ

#### حيات وي

مولانا رَمُواللَهُ اپنی زندگی میں بکشرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے دس دس اور بیس بیس بیس دن روزہ رکھتے۔ نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رُخ ہو جاتے نماز میں اس درجہ استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپہ سالارا کثر عشاء کے بعد دور کعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور ان ہی دور کعتوں میں صبح کر دیتے تھے۔ ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چرہ اور داڑھی آنسووں سے تر ہوگئ سردی کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کرئے ہوگئے۔ بعض اوقات مولا نا پرسکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بیٹھے کیبارگی اُٹھ کھڑے ہوتے اور قص کرنے لگتے کبھی خاموثی سے سی رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کی حالت میں گر رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کے بارگی اُٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے کبھی خاموثی سے سی در اِت کی طرف نکل کھڑے ہوتے ساع کی مجلس میں کئی کئی دن مدہوثی کی حالت میں گزر

' کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لئے مشعل راہ نہیں بنتے اور نہ ہی وہ قابلِ اتباع ہوتے ہیں۔)

مولانا کاصحیفهٔ اخلاق ایسے پاکیزه اور دلاّویز پھولوں سے مرّین تھا کہ جن کی خوشبو سے روح تازہ ہوجاتی تھی۔ان کا زہدو قناعت،اکساری تواضع،شب بیداری، توکل علی اللہ، علم مخل، جو دوسخا، حق گوئی، اکل حلال، ایثار، شیریں کلامی مخلوقِ خدا سے محبت اور دوسرے اوصاف جمیدہ مثالی حیثیت رکھتے تھے۔

صوفی آصف مجمود (ایم۔اے)

# دِلچِسپِ با تیں

سبخوبیال اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جومر تبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے تو فیق بخشی، جس نے منزلِ مقصود کی گن اسکے دل میں پیدا کی۔ میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ انہیں کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ انہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اس کے محبوب رسول اللہ مَا گُلِیْ آلِ اور آپ مَا گُلِیْ آلِ اوا صحاب رہی گُلُیْنَ پر بے صدوبے شار درود وسلام۔

مولانا روم عن کی مثنوی شریف سے بامحاورہ ترجے کے ساتھ حکایتیں مرتب کرنا، اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف اوب کا کمل صراط ہوتا ہے تو دوسری طرف عقیدت مند قاری کے نازک آ مجینہ کا احساس بھی ہوتا ہے۔

••• شخصی

تشبيه وتمثيل:

بیان میں جوسحر پیدا ہوتا ہے، وہ تشبیہ ہی کا مرہونِ منت ہوتا ہے۔اچھا شعر و تخن روح وقلب کی گہرائیوں میں اُتر جاتا ہے۔اگر اسکا تجزبید کیا جائے کہ بیتا ثیر شعر میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اسکا جواب بیہ ہے کہ اثر بہت حد تک تشبیہ کا کارنامہ ہے۔

#### حيات فوي ..... 55

حق اگر سوزے ندارد حکمت است شعر می گردد چو سوز از دل گرفت بو علی اندر غبار ناقه گمددست رُومی پرده محمل گرفت

علامه اقبال میشانی اگریهان تشبیه سے کام نه لیت تو حکمت اور پُرسوز ودلدوزشعر کافرق مجھی تسلی بخش طریقے سے واضح نہیں ہوسکتا تھا۔ علاوہ ازیں جذبات کی زبان تشبیهی ہوتا ہے۔ شاعری زیادہ تر جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ اس کئے مؤثر شعروہی ہوتا ہے جس میں کوئی دلشین تشبیه استعمال کی گئی ہو.....

''جب دل کسی جذبے سے لبریز ہوتا ہے تو پیانہ کسی تشبیہ ہی میں چھلکتا ہے۔ کمال لذت کا اظہار بھی خود بخو دتشبیہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دردوالم بھی تشبیهی اور شاعرانہ زبان وضع کر لیتا ہے۔ ''عارف رومی تواللہ تشبیہ وتمثیل کے بادشاہ ہیں۔

بات زیادہ دلنشین اور یقین آفرین اس وقت ہوتی ہے، جب وہ کسی تشبیہ یا مثال کے ذریعے ہے مطلب کو واضح کرے۔

مثنوی، حکمت وعرفان کا بحرِ ذخارہے۔ شاعری کوآپ نے بحثیت فن نہیں برتا، جو بات طبیعت میں جس طرح اُ بھرتی اسی طرح سپر دِقِلم کر دیتے۔ فطرت نے آپ کو یہ غیر معمولی ملکہ عطافر مایا کہ ہر باریک نکتے کی وضاحت کیلئے ان کو دلنشین تشبیہ سوجھتی جو یقین آفرین بھی ہوتی اور وجد آفرین بھی۔

میں کیا ہوں؟ مقصد حیات کیا ہے؟

بیزندگی کدھر سے آتی ہے اور کدھرکو جاتی ہے؟ خالق اور مخلوق کا تعلق کس قتم کا ہے؟ ان سوالات کا جواب اہلِ دین بھی ڈھونڈتے ہیں اور اہلِ دانش بھی!

منیل کے انتہائی پُرکشش اور دل میں اُتر جانے والے اسلوب میں اخلاق وحکمت، تصوف وروحانیت اور انسان وکا ئنات کے لا تعداد مسائل ذہنوں میں آسانی سے اُتاردینامثنوی کا کھلام عجزہ ہے۔

# آئينهدل:

دل کے لئے آئینے کی تثبیہ عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر تشبیہ ہو بھی خہیں سکتی۔ کا نئات انسان کے دل میں منعکس ہوتی ہے۔ اس کے انعکاس کے لئے لازی ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہو۔ حرص وہوں اور دنیا داری کا تر دد۔ حب الشہو ات اس کوزنگ آلود کر دیتے ہیں اور عرفانِ حقائق کے بغیر مقصدِ حیات حاصل نہیں ہوسکتا سینہ ہے کینہ اور دل شفاف آئینہ ہونا چا ہے تا کہ ہر حقیقت اس میں جول کی توں منعکس ہوعام انسانوں کے قلوب زنگ آلود ہونے کی وجہ سے حقیقت کے نماز نہیں ہوتے ہے۔

آئینه ات دانی چر غماز نیست زانکه زنگاز از رخش ممتاز نیست آئینه کز زنگ و آلائش جداست هر شعاع نور خورشید خداست رو تو زنگار ازرخ او پاك کن بعد ازان آن نور را ادراك کن

# حسن آئينه حق اور دل آئينه حسن:

صیقل کرنے سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائق باطن بھی منعکس ہوتے ہیں، جو حکمتِ آفاق سے ماورا نہیں۔

اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ انداز بیال مانوس، سلیس اور دلچیپ رکھوں تا کہ قاری حضرات مولانا کے کلام و پیغام کے مغزاور حقیقت کو مجھیں۔

فرق انگہ باشد از حق ومجاز کت کند کحل عنائت چشم باز کت کند کحل عنائت چشم باز حقیقت اور مجاز کافرق تجھے اسی وقت معلوم ہوسکتا ہے، جب سرمہ عنایت تیری جیشم بصیرت کوصاف کر چکا ہو۔

حيا الفي المعلى المعلى

حكايات زوى

حيا الفي المعلمة

''ہر فردکسی خاص مقصد کیلئے پیدا ہوتا ہے اور اُس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اُس کے دِل میں رکھ دِی جاتی ہے''۔ مَولانا جِلالُ الذِین رُومی مِینیہ

حكايت نمبرا:

## نامناسب دُعا

آنخضرت مَنَّا الْمُعْنَا اللهُ الله

جب آپ منگانی آن کی عیادت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ منگانی آن کی عیادت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ منگانی آن کے ارشاد فرمایا ' منہ ہیں کوئی نامناسب دعاما تگی ہو۔'' فرمایا ' منہ ہیں کچھ یا دہے کہتم نے حالتِ صحت میں کوئی نامناسب دعاما تگی ہو۔'' انہوں نے کہا' ' مجھے کوئی یا زنہیں آتا، کہ کیا دعا کی تھی۔''

بہ ہوں ہے ہو سے دن پارٹیں ہوں ہوری ہوں ہے۔ تھوڑ ہے ہی وقفے کے بعد حضور مَنَّا ﷺ کی برکت سے انکووہ دعا یاد آگئے۔ صحابی نے عرض کیا کہ' میں نے اپنے اعمال کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کے پیشِ نظر بیدعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گئے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے تا کہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہوجاؤں۔ بید عامیں نے باربار مانگی۔ یہاں تک کہ بیس بیار ہوگیا اور بینوبت آگئی کہ مجھ کوالی شدید بیاری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکیف سے ہے آ رام ہوگئ ۔ حالت صحت میں میرے جومعمولات تھے،عبادت وذکرِ اللی اور اوراد ووظا کف کرنے سے عاجز اور مجبور ہوگیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہوگئے اب اگر آپ منگا نی ہو چکا تھا۔ ہوگئے اب اگر آپ منگا نی ہو چکا تھا۔ آپ منگا نی ہو چکا تھا۔

اس مضمونِ دُعا کورسول الله مَالِیَّتِوَا کُمِن کرناراضگی کا اظہار فر مایا اور منع فر مایا کہ'' آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا بیآ داپ بندگی کے خلاف ہے، کہ انسان اپنے مولی سے بلا وعذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے اس میں بیطافت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑا تھا سکے۔'صحابی نے عرض کی''اے شاہ دوعالم مَالِیُّتِیَا ہِم میری ہزار بار تو بہ کہ آئندہ کھی الیسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور مَالِیُّتِیَا ہِم میرے ماں باپ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔''

آپ مَنَا يُنْكِرُ أَمْ فِي اللهِ المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْ

اللهم ربنا التنا في دار دنيا حسن والتنا في دار عقبانا حسن

:2.7

(اےاللہ دُنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطافر مااور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطافر ما۔خداتمہاری مصیبت کے کانٹوں کوگشنِ راحت میں تبدیل کروے آمین!)

### درس حیات:

خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالی اور اُس کا رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حكايت نمبر٧:

# بيچ کی گواہی

رسول الله مَنَّ الْقَاوَةُ كَى بارگاہِ اقدس میں ایک کافر عورت بچہ اُٹھائے بغرض
آز مائش اورامتحان حاضر ہوئی۔اللہ کی شان دیکھیں اس دو ماہ کے دودھ پیتے بچے نے کہا!

"یارسول اللہ مَنَّ الْقَاوَةُ السلام علیم! ہم آپ مَنَّ الْقَاوَةُ كَى خدمتِ اقدس میں حاضر بیں'۔ ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہوگیا اور غصے سے کہنے لگی''خبر وار خاموش! یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟'' بچے نے کہا''اے میری ماں! تُو اپنے سرکے اوپر تو دیکھ تیرے سرکے اوپر تو اپنی مَنَّ اللّٰہ کھڑے ہوئے ہیں۔شل کامل بدر کے وہ مجھے دی قطر آرہے ہیں وہ فرشتہ ججھے وصف رسول اللہ مَنَّ الْقَاوَةُ سُھار ہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی ور ہائی دلار ہاہے''۔

رسول اللہ مَنَّ الْقَاوَةُ مَنْ مَا اِللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ

''اے دودھ پیتے بچے یہ بتا کہ تیرانام کیا ہے؟'' بچے نے کہا'' میرانام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے۔ مگران مشرکوں نے میرانام عبدعزیٰ رکھا ہے۔اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ مگاٹی آئی کو پیغیبری بخشی میں اس عزیٰ بت سے پاک اور بیزاراور کری ہوں'' حضور پاک مُگاٹی آئی آئی کی تگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت الیی خوشبو آئی جس کری ہوں'' حضور پاک مُگاٹی آئی آئی کی تگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت الیی خوشبو آئی جس

## حيات روي 62....

آن کسے را خود خدا حافظ بود مرغ و ماهی مرو را حارس شود

''جس شخص کا خدا خودنگہبان ہواس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔'' بچے کے ساتھ مال بھی ایمان واسلام کی دولت سے مشرف ہوگئی۔اس نے اسی وقت کلمہ ُ شہادت پڑھااور مسلمان ہوگئی۔

درسِ حيات:

🖈 نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔

حكايت نمبرس:

# جدائی کاصدمہ

جب پختہ منبررسول اللہ منا الله الله منا الله منا الله الله منا الله الله منا الله منا الله الله منا الله الله منا الله من الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله م

#### حيات وفي .... 64

حضورِ انور مَنَا لِيُنْ اللِّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّمُ فِي ارشاد فرمايا:

''اے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے کھاوں سے ہر شرقی وغربی مستفید ہواور کیا تُو ہمیشہ کے لئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے، یا تُو پھر عالم آخرت میں پچھ چاہتا ہے۔''استون حنانہ نے کہا'' یارسول اللہ مَنَا ﷺ اِمْیں تو دائی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں''۔

مولا ناروم عن فرماتے ہیں: اے غافل! تہمیں اس کٹڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیائے فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رُوگرداں ہورہے ہو جبکہ استون حنانہ نعت دائمی کونعت ِفانی پر ترجیح دے رہاہے۔

آن ستون را دفن کرد اندر زمین تا چُو مردم حشر گرد و یوم دین

( پھراس ستونِ حنانہ کوز مین میں فن کر دیا گیا تا کہ شل انسانوں کے روزِ جزااس کا حشر ہو۔)

### درس حيات:

اگر کسی کے دل میں حضور مَثَاثِیْتَاتِهُمْ کی جاہت و محبت نہیں تو اسکی زندگی بھی بے معانی ہوگی وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی، رحمت ِ الہی سے محروم رہے گا۔
رہے گا۔

حكايت نمبره:

## سياهسانپ

رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْقِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكِ باروضوكے بعد موزہ پہننے كا قصد فرما ياليكن ديكھا كه اچا مَك آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ كا موزہ ايك عقاب اڑا كرلے گيا۔ آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ مِهِ ماجراد كيھ كہ جيران ہوئے۔

تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ مَالِیُّتُواہُمْ نے دیکھا کہ عقاب نے موزہ کا منہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسولِ خدامنًا یُتَواہِمُ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

''یارسول الله مَنَالِیْتَ اَنْهُ مِنالِیْتَ اِنْهُم مِیں نے اسی ضرورت سے گتاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ کھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالی نے آپ مَنالِیْتَ اِنْهُم کی حفاظت پر معمور فرمایا۔ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ مَنالِیْتَ اِنْهُم کے حضورالی بے ادبی کرتا۔''

حضور مَثَلَ اللَّيْوَالِيَّم نے اللَّه عزوجل کاشکرادا کیااورفر مایا''ہم نے جس حادثہ کو باعثِ صدمہ سمجھاوہ دراصل وفااور باعثِ رحمت تھا''۔

عقاب نے عرض کیا کہ'' میں نے ہوا میں اُڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ د کھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں یارسول اللہ مَالِیَّتِ اَلَٰمِ اَلٰہِ مَالِیُّتِی اِلْمَان کا فیضان اور مَن مَالِیْتِ اِلْمَالِیْ اِلْمَان تا تو یہ اس کا اپنا اور مَن میں اگر کسی دل کے اندھے کونظر نہیں آتا تو یہ اس کا اپنا

حیات فرمین ..... 66 قصور ہے۔ کیونکہ تار کی کاعکس تاریک ہی ہوتا ہے۔'

درس حیات:

ہ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کوسپر دِاللہ ہی رکھنا چاہئے۔

حكايت نمبر۵:

# ز هرقاتل مشوره

ایک دفعہ حضرت موسی علائل نے فرعون سے کہا''اے فرعون! تُو اسلام قبول کر

الے اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہوبی جائے گی مگر دنیا میں بھی تجھے چار نعمتوں سے نوازا

جائے گا۔ تُو علی الاعلان اس بات کا اقر ارکر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں وہ

بلندی پر افلاک اور ستاروں کا پستی میں جن وانس شیاطین اور جانوروں کا پیدا کرنے والا

ہے۔ پہاڑوں' دریاؤں' جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق وما لک ہے۔ اس کی سلطنت غیر
محدود ہے اوروہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص وہر مکان کا تکہبان ہے۔ عالم میں ہر

جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ آسانوں اور زمینوں کا محافظ ہے نباتات میں پھول پیدا

کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں کو جانے والا سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکو نی

فرعون نے کہا''وہ چار چیزیں کوئی ہیں، آپ علائل جھے بتلا ئیں، شایدان عمده نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شانجہ ڈھیلا ہوجائے، اور میرے اسلام لانے سے سینکڑوں کے کفر کا قفل ٹوٹ جائے اور وہ مشرف بداسلام ہوجا ئیں۔اے موی علائل اجلدان نعمتوں کے متعلق بیان کرومکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔'' حضرت موی علائل نے تھی الہی سے فر مایا''اگر تُو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت حضرت موی علائل نے تھی الہی سے فر مایا''اگر تُو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت

اےفرعون! جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پنۃ اپنے اندرمشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے اسی طرح بید نیائے حقیر کتھے اپنے اندرمشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کئے ہوئے ہے اور تُو کیڑے کی طرح لذائیز جسمانیہ میں مصروف ہے۔

تیسری نعمت تجھے بیءطاہوگی کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے۔اسلام لانے کے بعد تجھے دو ملک عطا ہو نگے۔ بید ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے۔اطاعت کی حالت میں کیا پچھءطا ہوگا۔جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اسکی عنایت،وفاکی حالت میں کس درجہ تک ہوگی۔

اور چۇتھى نعمت بىر ملے گى كەۋە بمىشە جوان رہے گا اور تىرے بال بھى كالےرہيں

یہ باتیں من کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔اس نے حضرت موسیٰ عَدَائِش سے کہا ''اچھامیں اپنی اہلیہ سے مشور کرلوں۔''اس کے بعدوہ گھر گیا اور حضرت آسیہ ڈاپٹنا سے اس معاملے میں گفتگو کی۔

حفرت آسیہ فی بیاک جواب مولا ناروم نے بڑے پیارے انداز میں بیان فر مایا۔

باز گفت او ایں سخن با آسیه
گفت جاں افشاں بریں اے دل سیه

(فرعون نے اپنی بیوی آسیہ فی بیات سے جب یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا ادے اس وعدہ پر جان قربان کردے۔)

وقت کشت آمد زهے پر سود کشت ایں بگفت و گریه کرد و گرم گشت (کھیتی تیارہے اور نہایت مفیدہے۔اب تک جووفت گزراہے سب بے فائدہ گزراہے۔)

یہ کہہ کروہ زارو قطار رونے لگیں۔ پھرانہوں نے کہا'' مجھے مبارک ہو۔ آفتاب تیرا تاج ہوگیا۔حضرت موکی عَلَائلاً نے تیری برائیوں کی پردہ بوٹی کی اور تحقے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ سنج کاعیب تومعمولی ٹوپی چھپاسکتی ہے، مگر تیرے عیوب کوتو حق تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔میری تو رائے بیہے کہ تھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تجھے تو اس مجلس میں فورا اس دعوت ِحق کوخوثی خوثی قبول کر لینا جا ہے تھا۔حضرت موسیٰ عَلَائلہ نے جو دعوت مہیں دی ہے۔ کوئی الی ولیی بات تو نہ تھی۔ جس میں تُو مشورہ ڈھونڈ تا پھررہا ہے۔ بیتوالیمی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتب مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لئے آسان سے زمین پرآجا تا۔اے فرعون! بیعنایت تجھ پر خداکی الی ہے، جیسے اہلیس پر رحمت ہونے لگے، بیت تعالیٰ کامعمولی کرمنہیں کہ تھے جیسے سر کش اور ظالم کو یا دفر مارے ہیں۔ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کرخوشی سے تیرا پنہ کیوں نہیں بھٹ گیا اور وہ برقرار کیے رہااگر تیرا پنہ خوشی سے بھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصر ال جاتا۔ دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔اللہ والوں کے آ نسوجوز مین پرگرتے ہیں فرشتے ان کواپنے منداور پروں پر ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابرانہیں وزن کرتے ہیں۔'' حضرت آسیہ ڈٹیٹٹانے فرعون سے کہا:''ٹو پس وپیش نہ کرایک قطرے کوفوراً بہادے اور اپنے نفس کو جھکا دے تکبر کے باعث اعراض نہ کر تا كەدرىائے قرب تق سے تُومشرف ہوجاوے۔دولت عظمی اُس قطرے كوملتى ہے جے خود سمندرطلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جارہا ہے، دریائے رحمت خود مخفے مکا رہاہے، أو كيول در كرتا ہے، جلدائے آپ كوانكے ہاتھ فروخت کردے۔اگر تُو بے دست و پاہے، اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اینے آپ کو حکم موسیٰ عَلَالتُلِک کا بالکل مطیع کر دے۔جن انعامات کا بچھ سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ توان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھو کہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر، تا كەتۇكىبىن غلط بىنى سے دھوكە كھا كرېرباد نەہو جائے .....اپنى گردن خدا كے سامنے جھكا

دے ....اس کی بشارت سے ..... خوش ہوجا۔ کب تک سرکشی کرتار ہے گا اور گردن تکبر سے
اونچی رکھے گا۔ تو قف مت کر جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق وما لک تجھے تیرے
گناہوں پرشرمندہ نہیں کررہا تو تُو اسکاشکرادا کر، خدا تجھے اپنے نصل سے اپنے تک رسائی کا
راستہ دے رہا ہے تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو سہی اے فرعون! اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود
اس کا اکرام تجھے کیونکر قبول کررہا ہے، کیا ہے ''انعام اور عطائے شاہی'' قابلِ قدر نہیں؟ ایسا
عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے، کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہواور ایک دانے کے عوض سو
درخت ملتے ہوں اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ ڈگائیٹائے رغبت دلائی کہ جلداز جلدوہ
رجوع الی اللہ کرے۔''

فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے''اچھاہم اپنے وزیر ہامان سے بھی مشورہ کرلیں۔'' حضرت آسیہ ڈلٹٹٹا نے کہا''اس سے بیان نہ کرووہ اس کا اہل نہیں۔ بھلا اندھی بڑھیابازشاہی کی قدر کیا جانے۔''

نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ ہر خض اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ اینا کہد کرتا ہے۔الغرض فرعون نے ہامان سے ساری با تیں کہد دیں اور اس سے مشورہ ما نگا کہ اب جھے کیا کرنا چاہئے۔ ہامان یہ با تیں سن کرلال پیلا ہو گیا جم وغصے میں آکر اس نے اپنا گریاں چاک کرڈالا شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کوز مین پر پٹنے دیا اور کہا '' ہائے! حضور کی شان میں موک نے ایسی گتا خی کی (نعوذ بااللہ) آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کا ئنات آپ کی سخان میں موک نے ایسی گتا خی کی (نعوذ بااللہ) آپ کی شان تو یہ ہے کہ اور سلاطین آپ کی سخز ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، منام کا ئنات آپ کی سخز ہے مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں، اور سلاطین آپ کی آستانہ کی فاک بخو ڈی چو متے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت تو ہیں کی اور سلاطین آپ کے آستانہ کی فاک بخو ڈی چو دیور کی دنیا کے لئے مبحود اور معبود ہے ہیں۔ آپ ان کی بات مان کر ایک ادفیٰ غلام بننا چاہتے ہیں۔ آگوں اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو جھے پہلے ہی مار دنی غلام بننا چاہتے ہیں۔ آگوں ان کی میہ تو ہیں اپنی آٹھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میر کی گردن ڈالیے، تا کہ کم از کم ہیں آپ کی یہ تو ہیں اپنی آٹھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میر کی گردن فور آمار دیں میں اس منظر کود کھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے۔ ہمارے غلام ہمارے آقابن جائیں۔''

مولانا رُوم يہال اس بامان بايان كوخاطب موكر تخت ناراضكى كا اظهار كرتے

اے ہامان مردود! کتنی الی حکومتیں جومشرق تا مغرب پھیلی ہو کیں تھیں۔ مگر خدا کے قہرے آج انکانام ونشان نہیں ہے جو' 'زہر قاتل مشورہ' ہامان نے دیااس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں۔

ایں تکبر زھر قاتل واں کہ ھست
از مئے پر زھر گشت آں کیج ومست
(پیکبرجوہامان میں تھاز ہرقاتل تھا، اوراسی زہرآ کودشراب سے ہامان بدمست ہوکراحمق ہوگیا تھا، اوراس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبولِ حق سے اٹکار کر کے خودکو دائکی رسوائی اورعذاب کے حوالے کر دیا۔)

جب فرعون ہامان کے بہکاوے میں آگیا اور حضرت موی عَلَيْكُلَّهُ کے دستِ مبارک پر دعوتِ حِق کوقبول کرنے سے اٹکار کر دیا تو حضرت موی عَلَیائِنگِ نے فرمایا: ''ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی مگر .....صدافسوں یہ گو ہرنایاب تیرے

مقدر مين نه تھے۔"

# درسِ حیات:

🖈 جاہل، احمق اور بد کر دار سے البچھے مشورے کی تو قع ہر گزنیہ رکھو!

اگر عورت بھی صاحبِ کر دار ہے تو اس سے مشورہ کرلو، وہ تہمیں اچھا مشورہ دے گی۔

کے پیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہا چھے لوگوں کی تنہائی سے بہتر ہے کہا چھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو!..... یقیناتم اُن تک پہنچ جاؤگے۔

حكايت نمبر٢:

# بے وقوف کی صحبت

حضرت عيسىٰ عَلَيائِلَكَ، تيز تيز قدم أَلَهاتِ ہوئِ ايک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ایک آ دمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا''اے خدا کے رسول عَلَیائِلِگَ ! آپ اس وقت کہال تشریف لے جارہے ہیں۔وجہ خوف کیا ہے؟ آپ عَلیائِلِگ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔''

حضرت عیسیٰ عَلَ<u>السَّل</u>َ نے فرمایا: '' میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تُو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال''

اس آدمی نے کہا: ''یا حضرت آپ کیا وہ مسجاعدَائیں نہیں ہیں؟ جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفایاب ہوجاتا ہے۔ آپ علائی نے فرمایا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ علائی وہ بادشاہ نہیں ہیں جومُر دے پر کلامِ الٰہی پڑھتے ہیں اور وہ اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔'' آپ علائی نے فرمایا:''ہاں۔''

اس آدمی نے کہا:'' کیا آپ عَلَائِظ وہ ہی نہیں ہیں کہٹی کے پرندے بنا کران پردم کردیں تو وہ اسی وفت ہوا میں اُڑنے گئتے ہیں۔''

آپ عَدَالسَكِ نِ فرمايا: "بِشك مِين وبي مون \_"

پھراں شخص نے جرانگی ہے بوچھا کہ: ''اللہ تعالی نے آپ عَلَائِش کواس قدر

### حيات زوي ..... 73

قوت عطا کرر کھی ہے تو پھرآپ عَاَیائیل کو کس کا خوف ہے۔'' حضرت عیسیٰ عَاَیائیل نے فرمایا:''اس ربّ العزت کی قشم کہ جس کے اسمِ اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا وہ ہٹ گئے۔ مُر دوں پر پڑھاوہ جی اٹھے لیکن وہی اسمِ اعظم میں نے احمق پرلاکھوں بار پڑھالیکن اس پر

اس شخف نے پوچھا:''یا حضرت عَلَالسَلا یہ کیا ہے، کہاسم اعظم اندھوں، بہروں اور مُر دوں پرتواثر کر لے کیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ حالانکہ جمافت بھی ایک مرض ہے۔'' حضرت عیسلی عَلَالسَلا نے جواب دیا:''حمافت کی بیماری خدائی قہرہے۔''

درسِ حيات:

🖈 بيوقوف كي صحبت سے تنہائى بہتر ہے۔

حيات وي

حكايت تمبر 2:

# بے وقوف ہمسفر

حضرت عيسىٰ عَلَيالَئلَّهُ كِساته اليك آدمى سفر كرر ما تفال سے سوچا اس موقع سے فائدہ اُٹھانا چاہيے بغيرِ خدا سے ايساعمل سيھ لينا چاہيے جس سے پھرسونا بن جائے اور مردہ زندہ ہوجائے۔اس بے وقوف نے کہا كہ:

''یا حضرت عَلَائِلِکِ مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مُر دہ زندہ ہوجائے۔'' حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکِ اس کی اس لب کشائی پر بڑے جیران ہوئے کہ اس بیماراور مُر دہ شخص کو اپناغم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مُر دہ دل کا علاج کر لے مگر بہتو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چا ہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکِ نے فرمایا:

'' چپ رہ یہ تیرا کا منہیں۔اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جب ایک عمر روح کی آلود گیوں کو پاک کرتے گزرجاتی ہے۔اگر تو نے ہاتھ میں عصا پیڑبھی لیا تو کیا ہوا، اس سے کام لینے کے لئے تو موئ عَلَائِئلِک کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اثر دھا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اثر دھے کوعصا بنا سکتا ہے۔''

ال شخص نے کہا: ''اگرآپ عَلَائنگ مجھے بیاسرار ورموزنہیں بتانا چاہتے تو نہ ہی

## حيا الفي المحاسرة

میری پیوض قابلِ پزیرانی نہیں قومیرے سامنے مُر دہ زندہ کرکے دکھاد یجئے۔''

رائے بیں ایک گہرے گڑھے میں پکھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا''یا حضرت!ان پردم کرکے بھور ہوگئے حضرت!ان پردم کرکے بھو نکئے!''اس شخص کے اصرار پرحضرت عیسیٰ علائ اللّٰ مجبور ہوگئے انہوں نے ہڈیوں پرنام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک ساہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اوراس شخص پرحملہ آور ہوا اوراسے فور آبلاک کر ڈالا۔

حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکُہ نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، شیر نے عض کیایا حضرت علیا ہی وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہاتھا۔حضرت عیسیٰ عَلَائِلِکُہ نے اس سے یوچھا کہ'' تُونے اس کاخون کیوں نہیں پیا۔''

اس نے کہا: 'ایک توبیآ پ عَلَائطاً کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ دوسرا اب اس دنیائے آب وگل کارزق میری قسمت میں نہ تھا۔''

# درس حیات:

ہے۔ وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ ملائے عام ہے یارانِ نکتہ دال کیلئے۔

حكايت نمبر ٨:

# آئکھوں کی طلب

کو وطور پر تجلی الہیے کی زیارت کے بعد حضرت موی عَالِئل کے چہرہ مبارک پر
الی قو کی چک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ عَالِئل کی طرف آ تکھ بھر کر
دیکھا تو اس کی آ تکھوں کی بینائی ختم ہوجاتی ۔ آپ عَالِئل نے حق تعالیٰ سے عض کیا کہ مجھے
الیا نقاب عطافر ما ہے جو اس قو کی نور کا ستر بن جائے ، اور آپ کی مخلوق کی آ تکھوں کو نقصان
نہ پنچے ۔ تھم ہوا اپنے اس کمبل کا نقاب بنالوجوکوہ طور پر آپ عَلَیائل کے جسم پر تھا۔ جس نے
طور کی مجلی کا تحل کیا ہوا ہے ۔ اس کمبل کے علاوہ اے مولی عَلیائل آگر کوہ قاف بھی
آپ عَلیائل کے چہرہ کی مجلی بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض
حضرت مولی عَلیائل نے بغیرنقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ د کھنے سے منع فرمادیا۔

آپ عَالِنَكُ کی اہلیہ حضرت صفورا عَالِنَكُ آپ عَالِنَكُ کے حسن نبوت پر عاشق تخصیں۔ نقاب جونظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئیں۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگر کھدی تو آپ ڈھا نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آئکھ سے موٹ عَالِنَكُ کے جبرے کے نور کود یکھا اس سے ان کی اس آئکھ کی بینائی سلب ہوگئ ۔ سے موٹ عَالِنَكُ کے چبرے کے نور کود یکھا اس سے ان کی اس آئکھ کی بینائی سلب ہوگئ ۔ اللہ اور بڑھ گئے۔ نظارہ تجلیاتِ طور کا اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا ، دل اور آئکھوں کی طلب اور بڑھ گئے۔ نظارہ تجلیاتِ طور کا حضرت موٹ عَالِنَكُ کے چبرے پر دیکھنے کے لئے دوسری آئکھ بھی کھول دی۔ وہ بھی بنور

عاشقهٔ صادقه حضرت صفورالنظائل سے ایک عورت نے پوچھا'' کیا تہمیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر پچھ حسرت وغم ہوا ہے؟'' آپ لڑھائٹا نے فر مایا'' مجھے تو یہ حسرت ہے کہ الیم سو ہزار آ تکھیں اور بھی عطا ہو جا ئیں تو میں ان سب کومجبوب ۔۔۔۔۔ کے چہرۂ تاباں کے دیکھنے میں قربان کردیتی۔''

حضرت صفورا فرائی نے فرمایا ''میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت مولی عَلَائِل کے چبرے کا خاص نورسا گیا ہے۔'' حق تعالی کوحضرت صفورا فرائی نیا کی یہ سچی چاہت اور ترث پیکلام یہ شق کا مقام یہ

دل اور آئکھوں کی طلب پینکر آگئی۔خزانہ غیب سے پھران کی آئکھوں کوالی بینائی کا نوراور مخل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ عَلَائلِکا کے چہرۂ تاباں کودیکھا کرتیں تھیں۔

رس حيات:

طلب صادق ہوتو خداکی مدد سے پہنچ جایا کرتی ہے۔

حكايت نمبر ٩:

# صبروخل

نبوت سے بہل حضرت شعب عالیاتی کے ہاں حضرت موسی عالیاتی کریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بحری ریوڑ سے الگ ہو کر کہیں کھو گئی۔ حضرت موسی عالیاتی جنگل میں اسے آگے بچھے تلاش کرتے کرتے بہت وُ ورنکل گئے۔ اس سے آپ عالیاتی کے جنگل میں اسے آگے بچھے تلاش کرتے کرتے بہت وُ ورنکل گئے۔ اس سے آپ عالیاتی کہ پاوس مہارک پر ورم آگے اور زخمی بھی ہو گئے۔ بکری تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہوگئی تب جا کہ کہیں حضرت موسی عالیاتی کے ہاتھ آئی۔ آپ عالیاتی نے اس پر بجائے عصداور زدو کوب کرنے کے اس کی گر دھیاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے ماں کی ممتا کی طرح اس سے بیار کرنے لگے۔ باوجوداس قدراذیت برداشت کرنے کے ذرہ برابر بھی اس پر کدورت اور غیظ وغضب نہ کیا بلکہ اس کی تکلیف کود کھے کر آپ عالیاتی کا دل رقیق ہوگیا اس لیکے اس پر کدورت اور تیون کی اس کے باوجوداس قدراذیت برداشت کرنے ہوئی ہوگیا ور آئے میں آئیو آگے۔ اس کی تخفی اپنے اوپر دھم کیوں نہ آیا۔ میرے پاؤں کے آب کوں اور ذھوں پر تخفی دم نہ آیا تھا۔ کم از کم تخفی اپنے اوپر تو رقم آنا چا ہے تھا۔ "

اسی وقت ملائکہ سے حق تعالی نے فرمایا کہ نبوت کے لئے مصرت موسی عَلَالِئلِلْہِ زیبا ہیں۔امت کاغم کھانے اوران کی طرف سے ایذاءرسانی کے لئے جس حوصلہ اورجس دل وجگر کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ خوبی ان میں موجود ہے۔

## 

با ملائکه گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان

نبوت سے بل تقریباً کئی نبیول عیم اللہ نے بریاں چرا کیں۔اس کی حکمت سے

. . .

تا شود پیدا وقار و صبر و شان کرد شان پیش از نبوت حق شبان

(تا کہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء کرام عَلَائنظ کی کا صبر اور وقار ظاہر ہوجائے۔ یہ بکریوں کی چرواہی صبر وحکم کی عادت پیدا کرتی ہے۔) کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جانتیں ہیں۔ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔اس کام کے لئے دل ود ماغ کا قابلِ برداشت ہونا ضروری ہوتا ہے۔

درس حیات:

المحلوق خدا پردم كرنے سے دُنیا ورآ خرت میں سرفرازى عطا ہوتى ہے۔

حكايت نمبروا:

# بلقیس کے نام پیغام

حضرت سلیمان عَلَالسَّلِ نے ملکہ بلقیس کودعوت اسلام دینے کے لئے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔

''اللہ کے نام سے ابتداء ہے جو بڑا مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس! مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضائے الٰہی کے موتی پُن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمانِ روش پر مقیم ہیں یعنی .....قرب اعلیٰ سے مشرف ہیں۔

ملک سباسے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہوجا۔ تُو خوشی ہے مثل اس فقیر کے ڈھول بجارہی ہے جس نے اپنی ننگ دستی کے باوجود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کو اس شور وغل سے کوئی بادشاہ سمجھ لےگا۔ اسی طرح تُو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے۔ جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلیداور گندی ہے۔ لہذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائت کی طرف حریص ہو جا .....اپنے ارادہ واختیار سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اس گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں مجھے موت آکر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالی کے قرب کی سلطنت کا نظار اکر لے۔

قضائے الہیہ سے جنگ نہ کرور نہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالکِ حقیقی کے پاس لے جائے گی۔اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا۔ جس طرح چور کوسپاہی تھینچ کر کے کوسپاہی تھینچ کر کے جاتا ہے۔اس طرح کل کوموت تجھے تھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جوایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنتِ لا زوال کی مالک ہیں اور تُو دنیائے حقیر کے لئے خوش ہور ہی ہے۔ دنیا پرتی سے باز آجا۔

مبارک باد کامستحق ہے وہ شخص جواس ملک ِ فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس دنیا کواور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کومنہ ہی نہ لگائے۔ بس بقدر ضرورت اس سے واسطرر کھے۔ کیکن دل سے دُور رکھے،اور دولت ِ اخروی میں ہمہ تن وہمہوفت مصروف رہے۔

ا \_ بلقيس! آاوردين كے سلاطين كى سلطنتِ لازوال كامشاہدہ كر۔''

آسان پر بے بال و پر کے خورشیداور بدر و ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو! اللّٰہ کی محبت سیکھواورعرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلک پر مثلِ سورج وجا ند کے روثن ہوجاؤ۔

ایمان لانے کی برکت سے تُو ہروفت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و شکراور تختِ شاہی کا مشاہدہ کرے گی۔ کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پراپنے لطف وکرم کے ساتھ سائیگن ہوگا۔

اے وہ جان جواللہ تعالیٰ کی محبت وقر ب اور رضا کی سلطنتِ لا زوال اور دولتِ غیر فانی سے مالا مال ہوگئ ہے۔موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی لیکن تو اپنی

#### حيات روي ..... 82

ذات سے کیسے الگ ہوگا۔ قربِ باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ کیکر خدا کے حضور رُو بروحاضر ہوگی تیرا ملک و مال تیری عین ذات ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه

درس حیات:

ک دُنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں لیکن جب دُنیا کوآخرت پرتر جیج دی جائے تو پھر سراسرخسارہ ہی خسارہ ہے۔

حكايت نمبراا:

# قاصديروم

حضرت عمر فاروق والنفيز كے عهد خلافت ميں قيصرِ روم نے اپناسفير مدينة المنو ره ميں بھيجا۔قاصد نے درالخلافة اسلاميه مدينه منوره ميں بھنچ كرلوگوں سے خليفه وقت كے كل كا پوچھا كہوہ كہاں ہے تا كہ ميں اپنامال واسباب وہاں تك پہنچاؤں \_

> قوم گفتندس که او را قصر نیست مرعم راقصر جان روشنے ست

# حيات رفي ..... 84

مبارک کی زیارت کی تو آپ وقائقتی ہیت سے وہ کا پنے لگا، اور اپنے دل میں کہنے لگا۔ میں نے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے براے بڑے باوشا ہول کو دیکھا ہے، اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں۔ جھے بھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیت سے میرے اوسان کیوں خطا ہوگئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آ دمی کو دیکھ کرمیر اجسم کا نپ رہا ہے۔ اس مر وگدڑی پوش کی ہیت نے تو میرے ہوئے اکیلے آ دمی کو دیکھ کرمیر اجسم کا نپ رہا ہے۔ اس مر وگدڑی پوش کی ہیت نے تو میرے ہوئے اسے ہیں۔

ہے سلاح ایں مرد خفته بر زمیں من بھفت اندام لرزاں چیست ایں

میر خص بغیر کسی ہتھیا رکے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پراکیلاسویا ہواہے۔ مجھ پرالیبالرزہ طاری ہے کہا گر مجھے سات جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تخل نہ کرسکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا۔

> هیبت حق است این از خلق نیست هیبت این مرد صاحب دلق نیست

بیرعب وہیب اس گدڑی پوش کی نہیں ہے دراصل بیاللہ کی ہیبت ہے کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرُب اور معیتِ خاصہ سے مشرف ہے۔ پس بیاسی معیتِ حق کا رُعب وجلال ہے۔ جواس مردِحق کے چہرہ سے نمایاں ہورہا ہے قاصدا نہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رہائی تھی کھل گئی۔

سفیرِ روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رڈائٹیڈ کو سلام کیا۔
آپ ڈگائٹیڈ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا۔ سفیر کواپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور
قیصرِ روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعدآپ ڈگائٹیڈ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے
دے قاصدِ روم آپ ڈگائٹیڈ کے اخلاقِ حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل
سے کفروشرک کا زنگ دُور ہوگیا۔ یہ قاصد حضرت عمر دٹائٹیڈ کی صحبت کے فیض سے مشرف بہ
اسلام ہوکر باطنی دولت سے مالا مال ہوگیا۔

### حيات زوي ..... 85

هر که ترسد از حق و تقوی گزید ترسد از وے جن و انس و هر که دید

مولا ناروم عن فرماتے ہیں:

''جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں،اور جوبھی اس کی طرف دیکھے گااس پراس مردِق کی ہیب عالب ہوگی۔''

> نگاهِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

> > درسِ حيات:

جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وُنیاو آخرت میں ان کامقام ومرتبہ بلند فرمادیتا ہے۔

حكايت نمبر١١:

# قياس كاترازو

حضرت على ولالفئز ايك دن بالا خانه پرتشريف فرماتھ۔ ينچے سے ايك يہودى نے آپ ولائن كاللہ تعالى حفاظت كا آپ ولائن كاللہ كاللہ تعالى حفاظت كا دمددارہ، اوركيا آپ ولائن كوت تعالى كى حفاظت پراعتادہ؟

آپ د النائی نے فرمایا: ''ہاں وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے''۔ یہودی نے کہا: ''اگرآپ د النائی کو واقعی اس بات کا یقین ہے، تواپے آپ د النائی کو محافظ ہوجائے کہ خدا آپ د النائی کی کیسے حفاظت کو بالا خانہ سے بنچ گرادیں، تا کہ جھے بھی معلوم ہوجائے کہ خدا آپ د النائی کی کیسے حفاظ سے کرتا ہے۔ پھر میں بھی آپ د النائی کا ہم عقیدہ ہوجاؤں گا۔ آپ د النائی کی یہ ۔۔۔۔۔۔ملی دلیل میرے حسنِ اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔'' حضرت علی دلیائی کے ارشاوفر مایا۔۔۔

کے رسد مربندۂ را کو باخدا آزمائش پیش آروز ابتلا

کب بندہ کو بیت کہ وہ خدا کی آنر ماکش اورامتحان کی جرات کر ہے..... ....اے احمق نالائق! بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے۔ بیر بات تو صرف حق تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے

## حيات فري ..... 87

تاكہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس كے عالم الغیب ہونے كے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔

> گربیاید ذره نجد کوه را بر درد زان که ترا زوش عی فتی

اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تختیہ وزن کروں گا کہ تو کس قدر طول وعرض اور وزن والا ہے تو اس بے وقوف ذرے کوسوچنا چاہیے کہ جب اپنی تر از و پر پہاڑ کور کھے گا تو اس کی تر از وہی پھٹ جائے گی اس وقت نہ ہیہ ذرہ باقی رہے گا نہ اس کی تر از وسلامت رہے گی .....تو وزن کا خیال محض احتقانہ ہوگا۔

> کر قیاس خود ترازو می تند مرد حق را در ترازو می کند

"ایسے احق" اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں، اور اللہ والوں کو اپنے احقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چون نگنجد او بمیزان خرد پس ترازوے خرو را بر درد

جب الله والوں کا بلندمقام ان بے وقو فوں کی تر از و میں نہیں ساتا تو خدا ان کی گتاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی تر از وہی کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر پیر کم ظرف لوگ جمافت ورجمافت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

مولا نانفیحت فرماتے ہیں اگراس قتم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کواپنی بد بختی اور ہلاکت کی علامت مجھوا ور پھر فوراً میتد بیر کرنی چاہئے ۔

> سجده گه را تر کن از اشك روان کاے خدایا وارهانم زیں گمان

# حيات فوئ .....88

فوراً سجدہ میں گر جاوَ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہا ہے ربِّ غفور الوحیہ مجھے ایسے فاسد گمان وخیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطافر ما۔

## درس حيات:

انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود لینی انسان لامحدود کا امتحان کے لینے کی کوشش کر بے تواسے جمافت اور بے وقو فی کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

خدا کی کنہ وحقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔

کیا جا سکتا ہے۔

حكايت نمبرسا:

# باهمت شخص

مولانا روم عن الشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی برد کی ضرب المثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی برد کی ضرب المثل ہے۔لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہوجائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی شیر پر نظر ہونے کی وجہ سے وہ دلیر ہوجائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خشہ حال، شکستہن اور فاقہ زدہ چہروں کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔

حضرت جعفرطیار ڈائٹنڈا کے قلعہ کو فتح کرنے کے لئے تنہااس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ کے برابر ہے۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ کسی کو بھی سامنے آنے ہی کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا: ''جہاری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کوختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور گفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیارڈ ال دیں۔'' بادشاہ نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے تو پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جارہی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آخروہ تنہا ایک شخص کی تنہائی کو بے قتی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ذرا آئکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیے

کہ سیماب کی طرح ارزال ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھتے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کئے سیم ہوئے ہیں۔ بیخض اگر چہ بنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں اس کی عالی بمتی دیکھئے آئی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تبا شمشیر بر ہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلانِ جنگ کر رہا ہے۔ (اللہ اکبر) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق ومغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں وہ تنہا بجلہ لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلہ کے لئے بھیجاجا تا ہے۔ وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے بینچ پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الثان انفرادیت دیکھ لی ہے، تو پھرا ہے بادشاہ! آپ کواس اکثریت سے پچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کواس اکثریت سے پھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کواس اکثریت سے بی اس خصل کے دل میں انفرادیت دیکھ لی ہے، تو پھرا ہے بادشاہ! اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ اس عطا کے آپ کو تم اس حالتِ کفر میں ہر گر حاصل نہیں کر سکتے لہذا فی الحال تبہارے لئے اس کے سواحق کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مردموئن کے سامنے ہماری بیا کثریت بالکل بے کارہے۔''

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں

مولانا روم عن بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کوان چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ بے شارستارے روش ہوتے ہیں لیکن ایک خور شید عالم تاب کا ظہور سب کو ماند کا لعدم کر دیتا ہے۔

بےشک چوہے ہزاروں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں اگر وہاں لاغر و نجیف بلی
مجھی آ جائے تو چو ہوں کی اکثریت غلبۂ ہیبت وخوف سے بیک وقت مفرور ہوجاتی ہے۔اس
کی ایک میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی
ہیں۔اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکاتِ جابرانہ ان کوراہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کردیتی
ہیں۔اس کی وجہ رہے کہ چو ہوں کے سینوں میں جو قلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جو دل

## حيات رفي ١٠٠٠٠

ہے اس میں فرق ہے، بلی کے دل میں جو جرأت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ اور ہوش رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جرأت قلبی کا پایا جانا ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگرایک لا کہ بھی ہوتہ بھی ایک لاغر وخیف بلی کود کھے کرسب مفرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا تعداد کوئی چیز نہیں جرأت اور ہمت ہی اصل چیز ہے۔

بھیڑ اور بکر بوں کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہولیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔ دن کا وقت ہویا رات کا ملازمت کا مسئلہ ہویا کار وبار کا انسان کے دل ود ماغ پر ہزاروں پریشانیاں منڈلاتی رہتی ہیں ان افکار اور حواس کی کثرت پر نیند بیک وقت طاری ہوکرسب کوفنا کردیتی ہے۔

جنگل میں بوے بوے سینگوں والے قد آور اور طاقت رکھنے والے جانور ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں مگر اکیلا شیرکتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے، اور ان پر غالب آجا تا ہے اور جس جانورکوچاہے ہلاک کرویتا ہے۔

# درس حيات:

جب نصرت الهي پر كامل يقين ہوجائے تو مومن كے دِل مے مخلوق كا خوف ختم ہو حاتا ہے۔

جاتا ہے۔ انسان دُنیامیں بہت سے برے کام مختلف قتم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے،اگر خدا کی مدد پریقین کامل ہوجائے توانسان لا تعداد برائیوں سے چے سکتا ہے۔

حكايت نمبر١٠:

# وُنيائے فانی

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے پیارے پچیا حضرت حمزہ ڈلائٹنڈ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارااور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ ڈلائٹنڈ نے جوانی کے زمانہ میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریق کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جو ہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں جب ایام پیری شروع ہوئے ۔ تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں جب ایام پیری شروع ہوئے۔ تو زرہ پہنا بالکل ترک کر دیا پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لئے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔

دوست احباب نے جب آپ رظائفیا کا بیمل دیکھا تو حیران ہو کرع ض کرنے لئے۔اے عم رسول اللہ!اے صف شکن مجاہد!اے جواں مردوں کے سردار رڈالٹیایا! ہم نے تو سیحکم سنا ہے کہ جان یو جھ کرتم ہلاکت میں نہ پڑو۔آپ رڈالٹیایا لڑے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے۔ جب آپ رڈالٹیایا جوان اور مضبوط طاقور تھے۔اس زمانے میں آپ رڈالٹیا کی میں آپ رڈالٹیا ہوتے تھے۔اب جب کہ آپ رڈالٹی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔اب جب کہ آپ رڈالٹی اور مھاور کمزور ہوگئے ہیں تو آپ رڈالٹی کی جان کی حفاظت اورا حتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو ہوگئے ہیں تو آپ رڈالٹیا کی جان کی حفاظت اورا حتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ بھلا تکوار کس کا لخاظ کرتی ہے،اور تیرکس کی رعایت کرتا ہے۔ہم کوتو یہ پہند نہیں کہ

### عيادوي

آپ ر النین جسیا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت و شمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔

غرض حضرت جمزہ و طالعتی کے عمگسار دیر تک اس قتم کی باتیں کرتے رہے۔ جبوہ خاموق ہوئے تو حضرت جمزہ و طالعتی نے فر ما یا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے کون خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے ہو جھتے ہوئے اثر دھے کے منہ میں جائے۔ یہی وجبھی کہ میں این جان کی حفاظت کے لئے زرہ پہنتا تھا۔

کین جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم منگانیگورانی کی غلامی میں آیا آپ منگیگورانی کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و کو فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و کو فیو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیائے فانی سے کوئی لگا و نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی محموم ہوتی ہے۔ سسنزرہ تو وہ پہنے جس کے لئے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔

جس کوتم موت کہدرہے ہومیرے لئے وہ ابدی زندگی ہے۔

مرگ هریك اے پسر همرنگ اوست آئینه صافی یقین همرنگ دوست

اے فرزند! ہرانسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف وشفاف آئینہ ہے۔ جس میں اپناہی چہرہ نظر آتا ہے۔

انا لله وانااليه راجعون٥

درس حیات:

موت ایک تلخ حقیقت ہے،اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو!

حكايت نمبر١٥:

# عاشق رسول مَثَالِثُنِي رَبِّم

دعوی مرغابی کرده است جان که زطُوفانِ بلا دارد فغان

جان نے جب مرغانی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفانِ بلاسے اس کو کب گلہ وفریا دہے۔ مرغانی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب وفراز پرغالب رہتی ہے۔

اسی طرح جانِ عاشق طوفان وحوادث سے متاثر ہوئے بغیرا پنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق، کشتہ محبِّ رسول مَثَاثِقَاتُهُمْ حضرت بلال دلالتَّفَا از کی سعادت مندوں میں سے تھے۔

آپ ر الله المام دهمی ایک یهودی کے غلام تھے۔امیدی اسلام دهمی یہ کب برداشت کرسکتی تھی کہ اس کا زرخرید ...... غلام مسلمان ہوگیا ہو۔ میخان وحدت کا یہ مسانہ کیف وستی میں کھویار ہتا تھا۔ حق تعالی کی محبت نے کلمہ تو حید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کردیا۔ جانِ عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں نجرِ عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقل کی جانب دوڑ پڑی۔

### حيات زوي ..... 95

خنجرش چو سوئے خود راغب بدید سر نهادن آن زمان واجب بدید

اے محبوبِ حقیقی! آپ رٹائٹنے کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح متانے نعرے لگانا جا ہتا ہوں۔

> بر سر مقطوع اگر صد خندق است پیش درد او مزاح مطلق است

سربریدہ عشق حق کے سامنے اگر سوخند قیں بھی ہوں اس کے در دعشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔اس کی ایک تڑپ تمام خند قوں کوعبور کر لیتی ہے اس کا در دِ باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

حضرت بلال رفی انتخاکا نعرهٔ احداگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ وغضب ان پرظلم اور زووکوب کی صورت بلال رفی انتخاکا نعرهٔ الشین کواتنا مارا کہ لہولہان کردیا پھر گرم ریت پرلٹا کر گھیٹا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرهٔ لگانے کی جرأت نه کرنا۔حضرت بلال رفی انتئے بزبانِ حال عض کرتے ہے۔

بجرم عشق تو هم میکشند وغوغا ئیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشا ئیست

آپ مَالِیْ اَلِهِ کَالِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلْکِیْ اِلْکِیْرِ اِلْکِیْ اِلْکِیْرِ اِلْکِی

رہے ہیں۔ اے محبوبِ حقیق! آپ بھی آسانِ دنیا پرتشریف لایئے اور اپنے عاشق کے اس تماشہ کود کھنے کہ کیسا چھاتماشہ ہے۔

ایک دن حفرت ابو بکرصدیق ولاین کا کا وی کا بار، امتحان گا ویشق سے گزرر ہے تھے۔ حضرت بلال ولاین خشہ حال اور لہولہان حالت میں احداحد کا نعر وَ لگار ہے تھے۔ عاشق کی

### حيات وعي ..... 96

آواز میں حضرت ابو بکر صدیق والٹین کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی جس ہے آپ والٹین کو کو الٹین کو کرنے تھا تھا کہ والٹین کا دل محولات ہوگئے۔ حضرت ابو بکر والٹین کا دل مرحمے کے دیکھ کر حضرت ابو بکر والٹین کا دل مرحمے کی اس مطلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر والٹین کا دل مرحمے کیا اور آنکھوں میں آنسوآ گئے۔

آپ ر الله کو یا در این کا میں اللہ کو یا در لیا کرواس موذی کے سات خاہر مت کیا کرو یہ معنون ناحق مجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو مجر ر الله کا ادھر سے گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ یہودی ان کو بری طرح زدو کوب کررہا ہے۔

تن به پیش زخم خار. آن جهود جانِ اُو مست و خرابآن و دودر

حضرت بلال طالنفیز کاجسم تواس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا۔لیکن ان کی روح حق تعالی شانۂ کی بارگاہِ قرب میں مست وخوابِ عشق ہور ہی تھی اور بہارِ لا زوال کو ب رہی تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیڈ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو۔ دل میں خاموثی کے ساتھ احداحد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال ڈالٹیڈ نے عرض کیاا چھا پھر میں تو بہ کرتا ہوں کہ اب آپ ڈلٹیڈ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔

اس مقام پرمولا ناروم تونالله فرماتے ہیں:

باز پندش داد باز او توبه کرد عشق آمد توبه او را بخورد

جب پھر حضرت ابو بکر ڈاٹٹئئے نے ان کوسکوت واخفا کی نصیحت فر مائی تو حضرت بلال ڈاٹٹئے نے پھر تو بہ کی لیکن جب عشق آیا تو ان کی تو بہ کو کھا گیا یعنی تو بہ ٹوٹ گئے۔ عاش کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ماتا ہے۔

### حيات وي

حضرت بلال رفائنیّنهٔ ہزار ہامصائب وآلام کے باوجودرا نِعشق کومُخفی نہ رکھ سکے۔

عشق خونی چوں کند زه برکماں صد هزاراں سر بپولے آں زماں

عشقِ خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھا تا ہے اس وقت ہزاروں سرایک پییے کے عوض بک جاتے ہیں۔

حضرت صدیقِ اکبر رفیانی نئے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار
یہی ماجرا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رفیانی نئے احدا حد کا نعر ہ متا نہ لگا
رہے ہیں تو اس صورتِ حال کو رحمتہ اللعالمین مَنَّا تَنْقِیَةُ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت
بلال رفیانی کے مصائب سُن کر آپ مَنَّا تَنْقِیَةُ کی آئیمیں اشکبار ہوگئیں ......حضرت ابو بکر
صدیق رفیانی نے عرض کیا حضور اگر حکم ہوتو آپ کا بی خادم انہیں خرید لے حضور مَنَّا تَنْقِیَةُ اللهُ مِن میری بھی شرکت ہوگی۔اس کا لےجسم میں اللہ
نے فرمایا حضرت بلال رفیانی کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔اس کا لےجسم میں اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول مَنَّا تَنْقِیَةُ کَم کِم عِنْ کَا ایسا نور جلوہ گر ہوگیا تھا کہ حضور مَنَّا تَنْقِیَةً کَم بھی اس

حضرت بلال و النفی کیف و مستی سے سرشار پنم مدہوثی کے عالم میں احداحد کے نعرے نگارہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ و النفیز برظم و ستم کے پہاڑ تو ڈر ہا تھا۔حضرت ابو کرصدیق و النفیز نے فرمایا۔ یہ کالے رنگ والا مبتی غلام مجھے دے یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینارہے تم لے لواس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مائلی حضرت ابو بکر صدیق و النفیز نے اسے منہ مائلی رقم اوالی ..... اور حضرت بلال و النفیز کو ساتھ لے کربارگاہ رسالت آب مئی النفیز کی سے منہ مائلی ماضر ہوئے۔

مصطفیٰ اش در کنار خود کشید کس چه داند لذتے کو را چشید

حضور مَلَا لِنْهِ إِنَّا لِمُ فَاسِينِ عاشقِ زار كوا غوشِ رحمت ميں لےليا۔

#### حيات وفي ..... 98

ججر وفراق کے لیحے بیت گئے بلال ڈالٹنٹوکی پیاسی جان نے جولطف اس وقت محسوس کیا .....اس کا ندازہ کون لگاسکتا ہے \_

دُکھ درد کے مارول کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آئکھول کے غم خوار نظر آئے

توچرا تنها خریدی بهر خویش باز گو احوال اے پاکیزه کیش گفت اے صدیق آخر گفمت که مرا انباز کن در مکرمت

آپ مَنَالِيَّا اَ نَهُمْ نَهُ مَا يَا الْهُ صَدِيقِ النَّهُ كَيا مِن فَى تَجْفِ كَهَا مَهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَ بلال النَّالَةُ كُوآ زَاد كرانْ كَهُ عَرْف مِن شريك كرنا تونه اس كو كيون تنها خريدااله پاكيزه فطرت آدمى \_

حضرت الوبكرصديق وللنفيئة نے عرض كيايا رسول الله مَنَالَيْنَا فَم ميرے مال باپ آپ مَنَالِقَيْقَةُم ميرے مال باپ آپ مَنَالِقَيْقَةُم پر قربان ميں اور بلال ولائنيئة آپ مَنَالِقَيْقَةُم كادنى غلام بيں ، اور مير اسب كھاتو ہے ،ى آپ مَنَالِقَيْقَةُم كا ميں حضرت بلال ولائنيئة كوآپ مَنَالِقَيْقَةُم كى خدمتِ اقدس ميں پيش كرتا ہوں آپ مَنَالِقَيْقَةُم قبول فرمائيں۔

اللی! کیاشان ہے تیرے نام کی۔ کن نا قابلِ تسخیر قو توں کامخزن ہے تیری ذات پرائیان۔ کیاعظمتیں ہیں تیرے محبوب مَالِّیْنِیَّا کے طوقِ غلامی کی جن کو بیسر مدی نعمتیں تُو ارزانی فرما تاہے، وہ ذرے ہوں تورشکِ آفتاب بن جاتے ہیں۔

وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بیکرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچ کلاان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔

## حيات فوي ..... 99

بجھ گئیں جس کے آگے سبجی مشعلیں مشعلیں مشعلیں مشع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے واللہ ہم سپا ہمارا نبی غم زدول کو رضا مر دہ دیجئے کہ ہے لیے کسول کا سہارا ہمارا نبی

# درس حیات:

خضور مَثَاثِیْتَاتِهُم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو بیگھائے کا سودانہیں۔
 دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال وٹائٹی جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہئے۔

حكايت نمبر١١:

# بختذا يمان

حضرت انس ڈالٹھنڈ کے مہمان خانے میں چندمہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا وی حضرت انس ڈالٹھنڈ نے دیکھا کہ دسترخوان شورے وغیرہ کے لگ جانے سے زرد فام ہوگیا ہے آپ ڈالٹھنڈ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کرفر مایا کہ اس کو جلتے ہوئے اور ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب بھم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو جمرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انظار کرنے لگے لیکن وہ بید کھے کر جمران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔خادمہ نے اسے چھے سلامت تندور سے نکالا اس وقت وہ نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھوکر اس کی میل نکال دی ہے۔

دوست احباب نے جب بیر ماجراد یکھا تو حضرت انس شاننی سے پوچھا:''اے صاحب رسول اللہ مَا لِنْیْ اِللہ مَا لِنْیْوَ آئی میں اوجہ ہے؟ کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہااور پھرصاف بھی ہوگیا۔ موگیا۔

گفت زانکه مصطفیٰ دست ودهاں بس بمالید اندریں دستار خواں حضرت انس ڈالٹنی نے فرمایا۔اس کا سبب سے کہ حضور پر نور مکا اٹنی کی آئے

### حيات وي

دستر خوان سے بار ہاا ہے دستِ مبارک اورلبِ مبارک کوصاف کیا تھااس لئے اسے آگ نہیں جلا کی۔

مولا ناروم عن فرماتے ہیں:

اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچناں دست و لبے کن اقتراب

اے دل! اگر تخصے آتشِ دوز خسے نجات پانے کی فکر ہے تورسول اللہ مَاٹَالْتُلَاکِا کَا اللہ مَاٹَالْتُلِکِاکِا کُور قُر ب حاصل کر، جب آپ مَاٹِلْتِکِاکِا کَا عَاشِقِ مَا اللہ عَالِمَاکِ کِلْنے سے بے جان چیز کو جلنے سے بچا لیا گیا تو جو آپ مَاٹِلْتُکِاکِاکِ کا عاشقِ زار ہوگا، جس کی آپ مَاٹِلْتِکَاکِکُم سے نسبت ہوگی وہ کسے جلے گا۔

پھرمہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تُو نے بلاتا مل حضرت انس و گائٹنڈ کے کہنے پر بغیر سو پے سمجھے دستر خوان کو آگ میں ڈال دیا کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا فیمتی دستر خوان جل جائے گا؟ اس نے جواب دیا میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ دلالٹنڈ جو حکم فرما کیں گئے وہ نقصان رسال نہ ہوگا۔

> اے دل ترسندہ از نار و عذاب باچناں دست و لیے کن اقتراب

> > مولا ناروم ومثاللة فيحت فرماتے ہيں:

کہ وہ مخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفز دہ ہواس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہوجائے جن کا طریقہ .....ا تباع سنت ہو۔

چوں جمادے را چنیں تشریف داد جان عاشق را چھا خواهد کشاد

خدا کے پیارے حبیب آنخضرت مَالیّتیاہم کے مبارک ہاتھ اور وضحیٰ کے مکھڑے

## حيات وي

والے لب مبارک اگر کسی چیز کومس کریں تو ان کو بیشرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں پھوسکتی۔ اور جو امتی سرکار مَثَالِثَيْقَائِمُ سے عقیدت ومحبت رکھے گا تو نہ جانے آپ مَثَالِثَيْقَائِمُ اس کوکیا کچھ عطافر مائیں گے۔

اے عزیزم: صدق اورا بمان کی پختگی میں عورت سے کم نہ ہو۔ مردانِ خدا کا دامن پکڑجن کی۔ کمس سے کندن بن جاؤگے۔

## درس حيات:

جس نے حضرت محمد مَنَّ الْنَيْقَةِ أَمْ سے تعلق بيدا كرليا، اس كى نجات ہوگئ \_ يا در كھو!

آپ مَنَّ الْنِيَّةِ أَمْ سے نبست صرف اس صورت ميں ہو سكتى ہے جب آپ مَنَّ الْنِيَّةِ أَمْ

كى كامل اطاعت كى جائے \_

حكايت نمبر ١٤:

# بشیمانی کے آنسو

حضرت امیر معاویہ و النیمیٰ آرام فرما رہے تھے کہ اچا نک کسی نے آپ و النیمیٰ کو بیرار کر دیا حضرت امیر معاویہ و النیمیٰ نے اِدھراُ دھر دیکھا تو ان کوکوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ و النیمیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے کھڑا ہے۔ آپ و النیمیٰ نے دریافت کیا: ''توکون ہے؟''اس نے جواب دیا: ''میرانام ایک زمانہ جانتا ہے۔ میں بد بخت البیس ہوں۔'' آپ و النیمیٰ نے فرمایا: ''اے البیس تو نے مجھے کیوں جگایا؟''اس نے کہا: ''اے امیر! نماز کا وقت تنگ ہوتا جارہا ہے۔ آپ و النیمیٰ کو نے مجھے کیوں جلد دوڑ کر جانا چاہیے۔ قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔'' آپ و النیمیٰ نے فرمایا: ''ہر گزیہ خوض تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف بھی رہنمائی کرے۔میرے گھر میں چور کی طرح میں آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں بھلا میں چور کی بات پر کسے یقین کرسکتا ہوں اور تُو میرا بہی خواہ کب ہوسکتا ہے۔''

ابلیس نے کہا''ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل وجان سے طے کر چکے ہیں۔۔۔۔۔سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے وطن کی محبت اس کے دل سے کب جاسکتی ہے۔ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے۔اگر اس کے اس کی رضا کے باغ کی سیر کر چکے ہیں کبھی ہم بھی اس کی درگاہ کے عاشق تھے۔اگر اس کے

#### حيات وي ١٥٠٠

دریائے کرم نے مجھ پر عماب کیا تو پھر کیا ہوا۔"

حضرت امير معاويہ ولائفن نے فرمايا 'اے راہزن مجھ سے بحث مت کر جھکو مير اندر مگراہ کرنے کا راستہ بيں مل سے گا۔ مير ے اندر راستہ مت و ھونڈ ج ج بتا کہ تو في خفاز کے لئے کيوں بيدار کيا تيرا کا م تو گراہ کرنا ہے۔ اس خير کی وعوت ميں کيا راز ہے۔ جلد بتا اللہ 'ابليس نے کہا: 'نبرگان آ دی تو جی بات کوسود ليلوں کے باوجود تسليم نہيں کرتا مير اقصور صرف بيہ کہ ايک بدی کر بيٹھا اور دنيا ميں بدنا م ہوگيا۔ حضور اصل بات بيہ کہ اگر آپ ولائفن کی نماز فوت ہوجاتی تو دنيا آپ ولائفن کی نگا ہوں ميں تاريک ہوجاتی تو آپ ولائفن کی نماز فوت ہوجاتی تو دنيا آپ ولائفن کی نگا ہوں ميں تاريک ہوجاتی تو سوز وگداز اور در دونياز سونماز وں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ ولائفن کی بيآ ہ وزاری دل کا ضور وگداز اور در دونياز سونماز وں کے ثواب سے بڑھ جاتا۔ آپ ولائفن کی بیآ ہوارا تھا کو ف اور صد منے جھا آپ ولائفن کو بيدار کر ديا تا کہ آپ ولائفن کی آ ہ و بقاء جھے جلا کہ آپ ولائفن کی آ ہ و بقاء جھے جلا کہ تارہ کی اس نوف سے آپ ولائفن کو بيدار کر ديا تا کہ آپ ولائفن کی آ ہ و بقاء جھے جلا صد تھا۔ ميں نے اسی خوف سے آپ ولائفن کو بيدار کر ديا تا کہ آپ ولائفن کی آ ہ و بقاء جھے جلا نہ دے۔ ميں انسان کا حاسد ہوں ميں اس کا بھلا کيے سوچ سکتا ہوں اسی حسد سے ميں نے ايسا کيا ہوں ميرا دل بيدسے گوارا کرے کہ اسے کوئی فائدہ پنچے۔''

گفت اکنوں راست گفتی صادقی از تو ایں آید تو ایں را لائقی

حضرت امیر معاویه رئی نیخ نے فرمایا: 'نهاں اب تُونے اصل بات بتائی۔ دراصل تُو نے اصل بات بتائی۔ دراصل تُو نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گر اوں اور اپنی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو بہاؤں کیونکہ اس آہ وفغاں کاحق تعالیٰ کے نز دیک بہت بڑا درجہ ہے۔''

درس حيات:

شیطان، انسان کا کھلا ڈسٹمن ہے اس لئے ہر لمحداس سے چو کئے رہو!

حكايت نمبر ١٨:

# امتحان وفا

آں دم که دل بعشق دهی خوش دمے بود درکار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کوخل تعالی کی محبت کا در دعطا ہوتا

حق تعالی کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری میں اللہ پر عجیب حالت طاری ہوگئ۔ الیمی شورش و دیوانگی طاری ہوگئ تھی کہ آپ کی آ ہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آجاتے تھے۔

> نعرهٔ مسانه خوش می آیدم تا ابد جانان چنین می بایدم

محبت میں بجو نالہ وفریاد کے پکھاچھانہیں لگتا گریدوزاری اور تضرع سے حق تعالیٰ کاراستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔اس قدر تُر ب ہوتا ہے کہ سالہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

#### حيات وعي ..... 106

حاکم وقت نے آپ کوقید میں ڈالنے کا تھم دے دیا۔ زندان جب آپ کوقید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگر داور مریدروتے ہوئے پیچھے ہولیے وہ کہتے کہ یہ کسے مکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہواس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کوقید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور وفکر شروع کیا کہ آخر کیا ما جراہے کہ اتنا بڑا شخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایخ مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں، اور عوام کے شرسے بچنے کے لئے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل وخرد سے پناہ جو ذوالنون مصری میں ایک تشق کے عشق وعرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔

آخرکاران سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آکر عرض کیا کہ ' حضور! ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کے معتقداور جانثار ہیں۔ آپ کی مزاج پری کے لئے حاضر ہوئے ہیں، اور جران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ بیابلِ ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعتِ باطن سے ناواقف ہیں، اور آپ کو مجنون ودیوان ہیں۔ حالانکہ آپ تو سے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سے محب اور دوست ہیں۔ دونوں عالم میں آپ ورائے کو زیز رکھتے ہیں۔ براو کرم ہم پراس راز کا اکشاف فر ما دیجئے ۔۔۔۔ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب وآلام میں مبتلا کر ایک خان کے ایک حالت سے ہمارا دل کڑھتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں دھیایا کرتے ''

حضرت شیخ ذوالنون مصری تمینی نے ان کی گفتگو میں ہوئے اخلاص محسوں نہ کی ..... ت پ نے دل میں کہا'' آؤان کی وفا داری اور محبت کوآ زما کیں۔' امتحانِ اخلاص کے لئے ان کی طرف پھراٹھا کر دوڑ ہے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لئے دوڑ تا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا توان کے اعتقاد و محبت پر قبقہدلگا یا اور فر مایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو۔ان کی وفا اور اُلفت کے دعوے سنو!

ارے نا دانو!تم محبت ودوستی کوکیا جانو

### حيات وفي .....107

کے کراں گیرد زرنج دوست دوست رنج مغز و دوستی او را چو پوست

سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کثی کرتا ہے دوست کی دوست تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے \_

> دوست همچو زر بلا چون آتش است زر خالص در دل آتش خوش است

دوست مثل سونے کے ہے اور بلاوم صیبت مثل آگ کے ہے۔خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقینِ خام کا بیرحال ہوتا ہے ہے

> تو بیك زخم گریزانی زعشق تو بجز نامے نمی دانی زعشق

اے مخاطب! جب ایک ہی زخم ہے تُوعشق ہے مشتعفی ہو گیا اور راو فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ مختجے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں گئی تُو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔

> جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے میرا شعور انہیں نذر جام کرتا ہے فقیہ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر نقیم خص درد کی دولت کو عام کرتا ہے

> > درسِ حیات:

الم جومصيب مين كام ندآ ع وه دوست نبين

حكايت نمبر١٩:

## ندامت کے آنسو

ایک خوش الحان آ دمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔اس کی آواز پر مرد وعورت بچسبھی قربان تھے۔ بھی مست ہو کرگا تا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرنداس کی آواز سننے کے لئے جمع ہوجاتے۔ان بھول بھیلوں میں جب بیعمر گزار بیٹھا اور بڑھا پے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز بھی رفتہ کنارہ کش ہو گئے ،اور نہ ہی اس آواز پیری کے سبب بھدی ہوگئ تو عُشاقِ آواز بھی رفتہ کنارہ کش ہو گئے ،اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔اب وہ جدھرسے گزرتا کوئی یو چھنے والا نہ ہوتا۔

نام وشہرت سورُ خصت ہوگئے۔ ویرانی اور گمنای میں فاقے پر فاقے گزرنے گئے۔ اس پر بے کسی کاعالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کرایک دن بہت مغموم ہوااور دل میں کہنے لگا: ''یا اللہ جب میں خوش آ واز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھا ہے کی وجہ ہے آ واز خراب ہوگئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھا ہے کی وجہ سے آ واز خراب ہوگئی ہے تو یہ ہوا پوست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریز ال ہوگئے ہیں۔ ہائے! ایسی بے وفا مخلوق سے میں غرض لوگ میرے سائے ہے بھی گریز ال ہوگئے ہیں۔ ہائے! ایسی بے وفا مخلوق سے میں فرض لوگ میرے سائے ہوا ہوتا، اپنے دل لگایا۔ بیعلق کس درجہ پُر فریب تھا۔ کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب وروز تیری ہی یا د میں گزار تا اور تجھی سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج ہے دن نہ دکھتا تو آج ہے دن نہ دکھتا۔''

سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہور ہاتھا، اور آئھوں سے آنسو جاری

تھے۔اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غار نما گڑھے بیں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا: ''اے اللہ! آئے میں تیرامہمان ہوں ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔اے اللہ آشنا بیگانے ہو چگے، اپنے پرائے ہو چگے الب سوائے تیرے میر اکوئی آسر انہیں۔' سارنگی بجانے والا اس طرح آہ وزاری میں مشغول ابسوائے تیرے میر اکوئی آسر انہیں۔' سارنگی بجانے والا اس طرح آہ وزاری میں مشغول میں اس کے بیندامت کے آنسو قبول ہوگئے۔حضرت عمر مخالفہ کی الب ہو گئے۔حضرت عمر مخالفہ کی اور الب ہو جائے والا اس بندہ جوا پی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول ومحبوب رہا، اور اب بوجہ بیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔اس کی بینا کا می میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔اس کے پاس جا کہ راس کی ضرورت کو پورا کریں۔ہم نے اسیخلوق کے سامن کردیا ہے۔اب کراس کی ضرورت کو بیرا نے کی ضرورت نہیں۔

حضرت عمر مثلاثی فورا اُسٹے اور ضرورت کا سامان لے کراس کی طرف چل دیئے قبرستان کے نزدیک شکتہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے ترتھی ۔ اسی اشک ِندامت سے ان کو بیمقام ملاتھا۔

پیر جنگی کے بود خاص خدا حبذا اے سر پنھاں حبذا

سارنگی بجانے والابڑھا کب خاص اور مقبول ہوسکتا تھامبارک ہوا ہوراز پنہاں مبارک ہو۔

حضرت عمر رفیانیمنی اس غارکہ نہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ، تا کہ ہزرگ بیدار ہوں تو ان سے ملا قات کروں۔ اس ا ثنا میں حضرت عمر رفیانیمنی کو چھینک آگئی جس سے ان کی آئی کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رفیانیمنی کو مکھ کرغلبہ ہیب سے وہ کا پہنے گئے۔ حضرت عمر رفیانیمنی نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ براندام ہیں تو ارشاد فر مایا کہ خوف مت کرو۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری لا یا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رفیانیمنیکی

زبانِ مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف وعنایات کاعلم ہوا تو اس مشاہرۂ رحمتِ الہی سے اس پرشکروندامت کا حال طاری ہوگیا۔اپنے ہاتھ کوندامت سے چبانے لگا اوراینے او پرغصہ ہونے لگا اپنی غفلت اور حق تعالی کی رصت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آتائے بے نظیر میں اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمتِ بےمثال کود مکیم كر مارے شرم كے يانى يانى مور ماموں - جب سارنگى والا بزرگ خوب روچكا اوراس كا درد حدے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹنے کرریزہ ریزہ کر دیا اور اس کومخاطب کر ك كها كة ون بى مجھے ت تعالى كى محبت ورحمت مے محبوب ركھا تھا۔ وُ نے شاوراوح سے میری رہزنی کی تھی تُونے ہی ستر سال تک میراخون جگر پیالیعنی تیری ہی وجہ سے لہوولعب اور نافر مانی کرتے کرتے بوڑھا ہوگیا۔اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ وبکا سے حضرت عمر دلاننیک کی آنکھیں بھی اشکبار ہوگئیں۔آپ طالٹیئو نے فرمایا اے شخص تیری پیگریہ وزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔

تیری جان اب حق تعالی کے قرب سے زندہ اور روشن ہوگئ ہے۔اللہ عز وجل کے حضور گندگار کے آنسوؤں کی بڑی قدرو قیت ہے۔

> که برابر می کند شا مجید اشك را در وزن با خون شهيد

حق تعالی گنه گاربندے کے ندامت سے فکے ہوئے ایک آنسوکوشہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔

حضرت عمر دفائقنا کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پراپنافضل فرمادیا۔

ورس حيات:

اپی غلطیول اور گنامول پرنادم موکرتائب مونے سے الله کریم معاف فرمادیتے 公

رب تعالی کے ہاں گنا ہگار کے آنسوؤں کی بردی قدرو قیت ہے۔

حكايت نمبر٢٠:

# نقاب بوش عاشق

یہ نقاب پوش بزرگ کی خطہ عرب کے بادشاہ تھے پہلے بڑے شاعر اور عشقِ مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے....عشقِ حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی اس کیف وستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت وسلطنت تلخ محسوس ہونے لگی \_

> دست در دیونگی باید زدن زیں خرد جاهل همی باید شدن

عشق حق دل میں پیدا کرو محض خرد سے حق تک رسائی نہ ہوگی بلکہ جوعقل نو روحی سے منور نہ ہواس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے۔

بالآخرعشقِ حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت وتاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے ہر مجبور کر دیا کوہ ودریا، دشت ودمن سے دیوانہ وارگزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِ سلطنت سے نکل کر سرحدِ تبوک میں داخل ہو گیا چہرہ پر نقاب ڈال لیا تاکہ ..... جلالتِ شاہانہ سے لوگ نسمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے، ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف ونقاہت سے مجبور ہوکر

### حيات نوي ١١١٠

مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگر چدوہ بادشاہ چہرے پر نقاب کئے ہوئے تھالیکن اس کے رنگ وڈ ھنگ سے مز دوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ بیرنقاب پوش کسی ملک کا سفیریا با دشاہ معلوم ہوتا ہے۔ بینجرشا و تبوک تک پہنچ گئی۔شا و تبوک کوفکر لاحق ہوگئی کہ بیر ماجرا کیا ہے....؟ شاہِ تبوک نے فوراً سامانِ سفر باندھااوراس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا يبنيا، أور دريافت كرنے لگا-"اے صاحب جمال! آپ اينے سيح حال سے مجھے آگاہ كريں۔آپ كابيروش چېره شہادت ديتا ہے كه آپ كى ملك كے باوشاه ہيں۔ بيفقر ومسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کوفقر کی ذات پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ! آپ کی ہمت پرمیری سیسلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ صد ہاسلطنتیں قربان ہوں مجھے جلداینے راز سے آگاہ کریں۔اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو بیمیری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بوجہ خوثی سوجان کے برابر ہوجائے گی۔''اس طرح بہت می ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباسِ فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا ر ہاتا کہ اس کا راز منکشف ہوجائے راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہِ تبوک کے کان میں دردوعشق کی نہ جانے کیا بات کہددی کہ شاہِ تبوک نے درد بھری چیخ ماری گریبان حیاک کردیا ..... شا مانه جاه وجلال کا هوش نه رما .....حن لازوال کےعشق ومحبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑینے لگا .....آ دھی رات کا وقت ہوا ..... دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیئے تا کہ خلقت يريشان نه كرے اور فراغ قلب مے محبوب حقيقى كى ياد ميں مشغولى نصيب ہو ....اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں۔سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیج ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک در یا موجزن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق باللہ کی دولت محسوس کی \_

> جزاك الله كه چشم باز كر دى مرا با جان جان همراز كر دى

خدا آپ کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آئکھیں کھول دیں اور

### حيات وي

محبوبِ حقیقی ہے ہمراز کر دیا۔ اس نقاب پوش صاحب نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں آپ کا قلب سر چشمہ کا تشِ عشق ہے۔ اس عشق حق کی آگ سے میرا سینہ بھی بھر دیجئے ۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنا نا اور لباسِ فقر میں خشہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت د مکھ چکے میں۔ جس کے سامنے ہفت واقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔

مولا نارومی و الله فرماتے ہیں:

صرف ان دوبادشاہوں کوہی نہیں اور بھی بے شار بادشاہوں کوشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھالیتا ہے تو لاکھوں سراس وقت ایک پیسے کے مُول بک جاتے ہیں۔

> صد هزاران سر به پولے آن زمان عشق خونی چون کنده زه برکمان

> > درس حیات:

الم جب ق سے آشانی ہوجائے تو دُنیا کی ہر چیز ہے نظر آنے گئی ہے۔

حكايت نمبرا۲:

## سونے کی سوئی

جب حق تعالیٰ کی رحمت وعنایت سلطان ابراہیم بن ادھم مین کی کی طرف متوجہ ہوئی توان پرعشق حقیقی کا ایبارنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی۔

مگر باطنی سلطنت ایبی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زبین و آسان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کوخود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا مرسبز وشاداب باغ آتش حقیق کی نظر ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔۔ کوڑیاں چھن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں۔ خارستان سوختہ ہوکر چہنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب میں کی بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم مین اللہ کہ کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم مین اللہ کہ کہ وات کو بالا خانہ پر سور ہے تھے کہ اچا تک پاؤں کی آ ہے محسوس ہوئی ۔ گھرائے کہ رات کو وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرائت کر سکتے ہیں۔ دریا فت فر مایا: ''اے وار دین کرام آپ کون لوگ ہیں؟'' یوفر شتے سے جوحق تعالیٰ کی طرف سے خالت کر دو ول پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا ''ہم یہاں اپنا فانہ پر اُونٹ نظاش کر رہے ہیں۔'' بادشاہ نے کہا:'' جیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اُونٹ تلاش کیا جارہا ہے۔''

ان حضرات نے جواب دیا کہ''ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جار ہاہے۔''

### حيات رفي المسامة

پس بگفتندش که تو بر تخت شاه چوں همی جوئی ملاقات از الله انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہہ کروہ رجال الغیب تو غائب ہو گئے کیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک وسلطنت سے دل سر دہوگیا۔

مولا نارومی وشالله فرماتے ہیں:

ا بے لوگو! سلطنت کوشل ابراہیم ابن ادھم ترفیاللہ کے جلد خیر باد کہدوتا کہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہوجاؤ عشق حقیقی جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادھم ترفیاللہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہوگئے عشق، کا سُنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کر دیتا ہے۔

آ دھی رات کا وقت ہوا بادشاہ اُٹھا۔ کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سونے عشق کی ایک آ ہے نے دندانِ سلطنت کو پھونگ دیا اور دستِ جنون کی ایک ضرب نے گریبانِ ہوش کے پرزے اڑا دیئے سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رُٹھاللہ نیشالپور کے صحرا میں ذکر جن میں مشغول ہوگئے۔

حزبه ذکر خویش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن اے محبوبِ قیقی! اپنے ذکر کے علاوہ جھے کسی کام میں مشغول نہ سیجئے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرما ہے۔

حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخی ول کے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ دس برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وارعبادت میں مصروف رہے ۔ سلطان ابراہیم بن اوھم توانیڈ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روش دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہوگئے ۔ کہاں تاج وتخت ِشاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں ۔ سلطنت بلخ کا وزیراس طرف سے گزرر ہاتھا۔ اس نے بادشاہ کواس حال سی رہے ہیں ۔ سلطنت بلخ کا وزیراس طرف سے گزرر ہاتھا۔ اس نے بادشاہ کواس حال

## حيات فوي ١١٦٠

میں دکھ کر ۔۔۔۔۔اس کورِ باطن نے دل میں سوچا یہ کیا جمافت ہے ہفتِ اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کے گدڑی میں رہے ہیں۔حضرت ابراہیم بن ادھم میں ادھم معلوم ہوگیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور باواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالی میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالی میں ایک ایک ''سونے کی سوئی'' لے کریائی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بخری پر سخت نادم ہوا۔

شرمندگی اور ندامت ہے ایک آ چینجی اور کہنے لگا کہافسوں مجھلیاں اس مردِ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کرناوا قف ہوں میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں مگر مجھلیاں اس معرفت ہے آگاہ ہیں۔

اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم میں نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر! بید سلطنت دل کی بہتر ہے یاوہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی ہے

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازیں دیوانه سازم خویش را عاشقم من بر فنِ دیوانگی سیرم از فرذانگی

عقل اور دوراندیش کو بہت آ زمایالیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خودکود بوانہ بنالیااور کام اس سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اوراس سے محبوب حقیق تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہوگیا، اور عقل وہوش کو خیر باد کہددیا۔

درس حیات:

جوخدا کوہوجاتا ہے،خدا اُس کاہوجاتا ہے۔

حكايت نمبر٢٢:

# شيطاني وسوسه

ایک نیاز مند کثرت سے ذکر الہی کرتار ہتاتھا۔ حتی کہ ایک دن اس پُر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہوگئے ..... شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ بے فائدہ ذکر کی کثرت کررہا ہے۔ تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آ واز ایک باربھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے، پھر یک طرف محبت کی پینگ برحھانے سے کیا فائدہ یہ اللہ کی ولیل ہے کہ تیرا ذکر اللی اللہ کے ہاں مقبول نہیں برخھانے سے کیا فائدہ یہ باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ شکستہ ول اور افسر دہ ہوکر سوگیا۔ آئے سوگیا ورقسمت جاگئی۔

عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر عَلَائلًا تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر عَلَائلًا تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکرِ اللہ سے غفلت کیوں کی اے نیک بخت! تُونے نے ذکرِ حق کیوں چھوڑ دیا۔ آخرتواس ذکرِ پاک سے پشیمان کیوں ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔؟اس نے کہابارگاوالہی سے جھے کوئی جواب ہی نہیں ماتا۔اس سے دل میں خیال آیا کہ میراذکر قبول ہی نہیں ہور ہا۔۔۔۔۔

حضرت خصر عَاَيِلتَكِ نَ فرمايا تمهارے لئے اللّه عزوجل نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارااللّه تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللّه کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تخفے اللّه کہنے کی توفیق ملتی ہے اور تمہارے دل میں یہ جوسوز وگداز ہے اور میری

### حيات فوي ١١٨٠٠٠٠

چاہت محبت اور تڑپ ہے بہی تہہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے! میری محبت میں تیری بیت تیری بیت تیری بیت تیری بیت تیری بیت تیرا ورخنتیں سب ہماری طرف سے جزب وکشش کا ہی عکس ہیں۔ اے بندے! تیرا خوف اور میری ذات سے تیراعشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہم بانی وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی پکار میں میرالبیک شامل ہوتا ہے۔ وحبت کی کشش ہے کہ تیری ہر باریا اللہ کی پکار میں ہے کہ تہمیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔

جان جاهل زیں دعا جز دور نیست زانکه یارب گفتش دستور نیست

ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعاما نگئے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ عزوجل کے ذکر کا اجرخوداس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اور یاد کی توفیق اس کوعطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔

### درس حیات:

🖈 نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔

شیطان ہردَم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذِکر سے باز آجائے۔

حكايت نمبر٢٣:

# دِل کی صفائی

چینی ماہرین نے کہا''تعمیرات میں نقش ونگار کے ہم ماہر ہیں۔' رومی ماہرین نے کہا''ہم زیادہ شان وشوکت والانقش بناتے ہیں۔' چینیوں کا دعویٰ تھا کہ''ہم زیادہ جادو قلم ہیں۔ نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔'' رُومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

> چینیان گفتند مانقاش تر رومیان گفتند مارا کر و فر

سلطان وقت نے کہا''ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کوفنِ نقاشی میں برتری حاصل ہے۔' پھریہ فیصلہ ہوجائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا ''بہت بہتر ہم خوب محنت کریں گے۔' رومیوں نے کہا:''ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان اور ایس گے۔' اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا:''ہمیں ایک دیوارفش ونگار بنانے کے جان لا ادیں گے۔' اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا:''ہمیں ایک دیوارفش ونگار بنانے کے لئے دے دی جائے اور اس کو پردے سے خفی کر دیا جائے تا کہ اہلِ روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔' اہلِ روم نے کہا:''ٹھیک اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تا کہ ہم اس پرایخ فن کا مظاہرہ کریں۔'

### حيات رفي ..... 120

دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ
اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ وروغن کی آمیزش سے دلفریب نقش
ونگار بنانے شروع کردیئے نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ فقش ونگار والی دیوار
پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہلِ روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔
انہوں نے کوئی نقش ونگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دلفریب رنگ وروغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو
میل کچیل سے صاف کر کے خوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار شل
میل کچیل سے صاف کر کے خوب شیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار شل
کے مناظر بنائے۔

بوفت ِامتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہلِ چین کے تمام نقش ونگار کاعکس جب رومیوں کی صیقل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے۔

> شهه در آمدید آنجا نقشها می ربود آن عقل را و فهم را

بادشاہ آیااوراس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جواہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جو ہر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا صیقل شدہ دیوار میں دلفریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دلآ ویز منظر پیش کیا کہ آئکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتیں تھیں۔ بادشاہ محوجرت ہوگیا۔

> انچه آنجا دید اینجا به نمود دیده راه از دیده خانه می ربود

بادشاہ نے وہاں جود یکھاتھا۔ یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمال حسنِ نقاشی کی کشش ہے آئکھیں صلقہ چٹم سے نکل پردتی تھیں۔

### 

رومیاں آں صوفیانند ای پسر بے زتکرار و کتاب و بے هنر

مولاناروم مینید نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاقِ حمیدہ سے منقش ہوجاتے ہیں، اور سینے کی صفائی کرنے سے حص ..... بخل اور کیئے سے یاک ہوتے ہیں۔

ے پاک ہوتے ہیں۔
''حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن''
رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہوجاتی ہے جو حسنِ رنگ نے پیدا کی تھی۔ صیقلی
سے دل نہ صرف مظاہر آفاق کا آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقائقِ باطن بھی منعکس ہوتے
ہیں۔ جو حکمت آفاق سے ماور انہیں۔

درس حيات:

🖈 دِل كى صفائى (نيت كاصاف ہونا) كاميابى كى ضانت ہے۔

حكايت نمبر٢٢:

## خزانه

ایک فقیر بہت مفلس وکنگال تھا۔اس کی دُعارب تعالیٰ سے بہی تھی کہ تُونے مجھے بغیر مشقت کے مجھے روزی بھی دے، وہ مسلسل یہی مانگا کرتا تھا۔ مانگا کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس کی دُعا قبول کر لی، اسے خواب آیا کہ تو ردی والے کی دکان پر جاوہ اللہ بوسیدہ کا غذوں میں سے بچھے ایک کا غذیط کا اسے لے آ اور تنہائی میں پڑھ ۔ شبخ اُٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا۔ ردی میں سے وہ تحریر ( گنج نامہ ) تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گئج نامہ اس کے سامنے آگیا جواسے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعدوہ گئج نامہ اس کے سامنے آگیا جواسے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نے وہ کا غذر دکا ندار سے لیا۔ تنہائی میں اس کا غذکو پڑھا۔ اس پر پے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے۔ مزار کی طرف پشت اور منہ قبلہ کی طرف کر کے تیرکو کی مزار ہے ادھر ہی خزانہ دفن ہے۔ مزار کی طرف پشت اور منہ قبلہ کی طرف کر کے تیرکو کہ منان میں رکھ۔ جہال پر تیر گرے وہاں خلدی سے بیلچے پھاوڑ ہے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا ۔ ۔ جہال تیر پھینکہا وہاں جلدی سے بیلچے پھاوڑ ہے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا ۔ ۔ ۔ جہال تیر پھینکہا جس جگہ تیرگر تا اسے کھودتا مگرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس روزانہ اس طرح عمل کرتا تیر پھینکہا جس جگہ تیرگرتا اسے کھودتا مگرخزانہ نہ ملاتا۔ فقیر کے اس بروگرام کا بادشاہے وقت کو پتا چلا۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس نے ساری کہائی کہ سنائی، بروگرام کا بادشاہ وقت کو پتا چلا۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس نے ساری کہائی کہ سنائی،

### حيات وي

اور کہنے لگا جب سے خزانے کا پہتہ پایا ہے، تلاش میں ہوں، خزانہ تو نہ ملا، سخت تکلیف اور مشقت میرامقدر بن گئی ہے۔

بادشاہ نے نقیر سے وہ تنج نامہ لے لیا۔خزانہ پانے کے لئے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کردیئے۔چھاہ تک بادشاہ بھی تیر چلا تار ہا مگر پچھ ہاتھ نہ آیا۔ بادشاہ سلامت نے بھی ناامید ہوکروہ کنج نامہ فقیر کوواپس کردیا۔

فقیرنے پھراللہ عزوجل کی طرف رجوع کیا عاجزی، اکساری اور آنکھیں اشک بارکر کے دُعا کی اے اللہ تعالی میری سمجھ سے میعقدہ بالاتر ہے میں رازکونہ پاسکا۔ تُوخودہی کمال مہر بانی سے اسے طل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے، جب وہ عاجز ہو کر بارگا ہ الہی میں سپچ دل سے گر پڑا تو آواز آئی۔ میں نے تجھے تیرکو کمان میں رکھنے کو کہا تھا۔ تجھے تیر چلانے اور کمالات و کھانے کا نہیں کہا تھا۔ خزانہ تیرے پاس تھا۔ تیرے قریب تھا۔ تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دُور ہوتا گیا۔ خدا کی ذات کو اپنے اندرا سپنے دل میں تلاش کر جو شدرگ سے بھی قریب تر ہے۔ اپنے من میں ڈوب تُوخزانے تک پہنچ جائے گا۔

## درسِ حیات:

اس کے کرم سے گنج نامہ تومل جاتا ہے۔ مگر انسان جلد بازی، چالا کی، ہوشیاری سے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ہرعا جزی، انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ماتا ہے۔

حكايت نمبر٢٥:

## عبرت حاصل كرنا

شیر بھیٹریا اورلومڑی اکھے مل کرشکار کو نکلے ان کوشکار میں نیل گائے ، جنگی بحرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ شیر نے دیکھا کہ بھیٹریا اورلومٹری بھی اس شکار میں اپنے جھے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس نے ان کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے بھیٹر سے کو بلایا کہ وہ انصاف سے تقسیم کرے۔ بھیٹر سے نے کہا'' باوشاہ سلامت آپ بڑے ہیں۔ نیل گائے آپ کا حصہ جنگی بکر ادرمیا نہ ہے۔ وہ میراحصہ ہے۔ جب کہ خرگوش لومڑی کا حصہ ہے۔ شیر نے کہا: ''میرے آگے تیری کیا ہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو انصاف کرے۔''اس نے بھیٹر سے کو قریب بلا کر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراً ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے بھیٹر سے کو قریب بلا کر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراً ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کیسی بینل گائے آپ کے کہا۔ لومڑی نے باادب ہوکر کہا:'' جناب تقسیم کیسی بینل گائے آپ کے حض کا ناشتہ ہے۔ جنگی بکرا دو پہر کو اور خرگوش رات کو تناول فرما لیجے گا۔'' شیر اس سے خوش ہوا اور اس کی انصاف کی داود سے ہوئے اس سے پوچھا کہ'' بیانصاف کی تو خوش ہوا اور اس کی انصاف کی داود سے ہوئے اس سے پوچھا کہ'' بیانصاف کی شیر نے خوش ہوا اور اس کی انصاف پندی کی داود سے ہوئے اس سے پوچھا کہ'' بیانصاف کی شیر نے خوش ہوا ور میں ہوگروہ تینوں شکار لومڑی نے کہا:'' جناب بھیٹر سے کے انجام سے۔'' چنانچہ شیر نے خوش ہوگروہ تینوں شکار لومڑی کو بخش دیئے۔

درس حیات:

دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقلمندوں کا شیوہ ہے۔ بیان کو انجام بدسے بچالیتا ہے۔

حكايت نمبر٢٧:

# ېرېرىخوبى

حفرت سلیمان عَلَائِلِگَ پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان عَلَائِلُگُ کوزبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چوں چوں ترک کی اور پیغیبر خدا کی صحبت اختیار کرلی۔ حضرت سلیمان عَلَائِلِگَ کے دربار میں کیا چرند کیا پرند بھی حکمت ودانائی کی باتیں کرتے۔

ایک دن دربارگا ہوا تھا معمول کے مطابق حاضرین، دربار میں اپنی اپنی زبان
میں باتیں کررہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں روان تھیں، اس روز پرندے اپنی صفات
اور ہنر بیان کررہے تھے۔ آخر میں بد بدکی باری آئی اس نے کہا: ''اے علم وحکمت کے
بادشاہ! مجھ میں ایک خوبی ہے جوعرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے خضر
کام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اُڑتے ہوئے بلندی سے ذریز مین پانی کا اندازہ لگا لیتا
ہوں کہ تنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے۔ زمین سے نکل رہا ہے یا پھرسے رس

حضرت سلیمان عَدَالسَّلِ نے بُد بُد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کن' ہے آب وگیاہ صحراؤں میں سفر کے دوران تُو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کرتا کہ پانی کا کھوج لگا تارہے۔''

### حيات وي

زاغ بدنیت نے جب سنا کہ ہمد ہو کو ہراول میں شریک رہے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر کو لئے گا۔ فوراً پیغیر خدا فالا لئل کے سامنے آگر کہنے لگا" ہم ہم نے آپ فالا لئل کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس کذب بیانی کی سزادی جائے۔ اس سے پوچھے کہ تیری نظر الیمی تیز ہے کہ پا تال میں چھے ہوئے پانی کی سزادی جاتو بھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا، جوشکاری تجھے بھانے کی خبر دیتی ہے۔ تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نہیں نظر آتا، جوشکاری تجھے بھانے کے لیے لگا تا ہے۔ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہوجا تا ہے۔ آسان کی بلند یوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔'' زاغ بدنیت (کوے) کی بات س کر حضرت سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا۔'' زاغ بدنیت (کوے) کی بات س کر حضرت سلیمان فلالئل نے نہد ہد سے دریافت کیا۔'' دووئے کی صدافت کا شوت پیش کر۔'

بدبد نے بخوف ہوكرعض كيا:

''اے بادشاہ سلامت! اگر میرادعوی صحیح نہ ہوتو بیگر دن حاضر ہے۔ بیصفت مجھے قدرت نے عطاکی ہے۔ جب قدرت ہی بیصفت سلب کر لے۔ جب فرمانِ قضا وقدر جاری ہواور میرا آخیر وقت آجائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے۔ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی۔ چاندسیاہ ہوجا تا ہے، اور سورج گہن میں آجا تا ہے۔''

### درس حیات:

کہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کوتوڑ دیتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی منہیں چلتی۔ منہیں چلتی۔

حكايت نمبر ٢٤:

## اژوہا

ایک سپیرادن رات نت نے اور زہر میلے سانپوں کی تلاش میں جنگل بیاباں، کوہ وصحرامیں مارامارا بھرتار ہتا تھا۔ایک دفعہ شخت سردی کے موسم میں بہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔اسے خیال آیا کر رہا تھا۔اسے خیال آیا اگر اس مردہ اثر دھے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ججوم اکٹھا ہوجائے گا۔لوگوں کے جمع ہوجائے سے میں خوب مال کماؤں گا۔اثر دہا کیا تھا ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدے کر شہر لے آیا۔غرض سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدے کر شہر لے آیا۔غرض سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدے کر شہر لے آیا۔غرض سپیرا اسے بڑی مشکل ہے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر تھیدے کر شہر الے آیا۔غرض سپیرا اسے دیکھنے کے اس کا رنا مے سے شہر بغداد میں اور دھم کچ گیا۔ تو چل میں چل جس کے کا نوں میں بیڈر پہنچی کہ سپیرا ایک نادوئشم کا اثر دھا پکڑ کر لایا ہے۔وہی سب کا م چھوڑ کر اسے دیکھنے چل بڑا سینکر وں ہزاروں لوگ جمع ہوگئے۔

بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اڑ دہے کا جسم سُن ہو چکا تھا۔ برف سے کھھرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ جموم کی گرمی اور سورج کی روشی سے اچا تک اڑ دہے کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا، اڑ دہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہوگئ۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اُٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جوں جوں آ قاب کی گرم دھوپ اڑ دھے پر پڑتی تھی توں توں اس کے جوڑ جوڑ اور

### حيات وعي ١٢٥٠

بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے پییرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے جی میں کہا خضب ہو گیا ہے پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا۔ اپنے ہاتھوں اپنی موت بُلا لی۔ ابھی وہ بھا گئے بھی نہ پایا تھا کہ اژ دھے نے اپنا غارسا منہ کھول کر اس کونگل لیا۔ پھروہ رینگتا ہوا آ گے بڑھا، اور ایک بلند مجارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڑیاں بھی سرمہ ہوگئیں۔

### درس حیات:

اےعزیز و! ہمارانفس بھی اڑ دھے کی مانند ہے۔اسے مُر دہ مت سمجھیں ذرائع اور دسائل نہ ہونے کے باعث تشخر اہوانظر آتا ہے .....اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آجا تا ہے۔

حكايت نمبر ٢٨:

## وانايرنده

ایک شکاری نے بوی ترکیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک ناور اور خوبصورت چڑیا کیڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پیش گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ یائی۔ تب چڑیا شکاری ہے کہنے گئی:''اے عقل مندانسان! تُو جھے جیسی نہیں یرٹیا کو پکڑ کر کیا کرے گا۔اگر تُو مجھے ذیح کرے گا تو میرے ذراہے گوشت اور گنتی کی چندزم ونازک ہڈیوں سے تیراکیا بے گا۔ مجھ فروخت كر كے بھلا تھے كتنامال ملے گا۔ ميرى بات س اگر أو مجھے آزاد كردے گا تومیں تجھے تین الی بیش بہالھیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ان میں سے پہلی نفیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی وہ نفیحت ایسی ہوگی جے س کر تیراخون بڑھ جائے گا۔ دوسری نفیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی۔ جواعلی درجے کی ہوگی۔ تنسری نفیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔اس لئے تیری دانائی، جواں مردی اور دُوراندیثی کا تقاضا یہی ہے کہ تُو مجھے آزاد کر دے۔ان نتنول نصحتوں بڑمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔'' شکاری تھوڑی در غور کرنے کے بعدراضی ہوگیا۔ چڑیا اُڑ کرشکاری کے ہاتھ پرآن بیٹھی۔ '' پہلی نصیحت بیہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کیے اس پریفین نہ کر۔'' بیہ کہہ کرچڑیا چھڑ سے اُڑی اور دیوار پر جاہیٹھی۔اس نے دوسری تھیجت بیکی''گزری ہوئی بات کاغم نہ کر۔'اس کے بعد چڑیانے کہا''میرے وجود میں دس درہم وزن کا ایک ایسافیمتی

### حيات فوي ..... 130

موتی ہے۔جس کی قیمت ہفت اقلیم میں کہیں نہیں۔ بیموتی پاکر تُو اور تیری اولادعیش وعشرت سے زندگی بسر کرتے۔ مگرافسوس! کہ تُو نے جھے آزاد کر کے بیبیش بہا موتی ہاتھ سے کھودیا۔ بیتھنہ تیرے مقدر میں نہ تھا۔''

ا تناسننا تھا کہ شکاری رونے چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مرگیا ہو۔ بار بار صند کی آبیں بھر تا اور سینہ پیٹ کر کہتا کہ ہائے! بیس تو بر باد ہو گیا جھے ہے وقو ف نے ایک ناور چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ شخص سی جان نے جھے تھی بیس جنت کی جھلک دکھلا کر گوٹ لیا۔ شکاری جب رودھو چکا۔ تب چڑیا نے کہا''اے بے وقوف بیس نے پہلے ہی مجھے تھی کہ گزری ہوئی بات کا عم نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگئ تو کو سے افسوس مکلنا کس کام کا؟' دوسرا چڑیا نے کہا''ارے نادان تو نے میری پہلی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ بیس نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا ہم گزیقین نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچ تو سہی مجھنھی سی جان کا پورا وجود تین درہم وزن سے زیادہ نہیں کے وقا دس درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آگیا۔' یہ بات سُن کر شکاری کے بھلادی درہم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آگیا۔' یہ بات سُن کر شکاری کہنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر شکاری کہنے لگا رہے تیسری تھیجت بھی کرتی جا۔' چڑیا میر بانی کر کے وہ تیسری تھیجت بھی کرتی جا۔' چڑیا نے کہا:''ارے بھائی تو نے میری دو تھیجتوں پرکون سائمل کیا جوتیسری تھیجت بھی جھے سے نے کہا:''ارے بھائی تو نے میری دو تھیجت ہی جھے سے مغز انسان کے لینہیں ہے۔'

## درس حیات:

پند گفتن باجهول خواب ناك تخم افگندن بود درشور خاك

ترجمه: خرد ماغ اور جابل كوكوئي نفيحت كرنااييا ہے جيسے بنجرز مين ميں بيج ڈالنا۔

حكايت نمبر٢٩:

# الله والول كى عبادت

ایک ولی اللہ امامت کے لئے کھڑے ہوئے۔ چند ہم عصر ساتھی بھی ان کی افتداء میں نماز اداکر نے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے قربانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہرنکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزد یک بیہ تھے کہ اے اللہ ہم تیرے نام پر قربان ہوئے جیسے ذرج کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے فنس کا سرکاٹ دیا۔ جسم شہوتوں اور حرص سے چھوٹ گیا۔ بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بمل ہوگیا اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور کے رہے ہوگر ہاتھ باندھ دیئے پھر اللہ عزوج ل پوچھے میرے لئے کیا لایا۔ میں نے ایک عمر مہیں عطاکی روزی دی طاقت دی تو نے کس کس کام میں لگائی۔ بینائی ساعت اور دیگر حواس کی دولت دی تو نے کس کس کام میں لگائی۔ بینائی ساعت اور دیگر حواس کی دولت دی تو نے کس طرح استعال کی۔ ہاتھ پاؤں تھے کام کرنے کے لئے دیان سے تو نے کیا کام لیا۔

قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا۔ لہٰ ذاوہ سوالوں کی تاب نہ لاسکا اور فور اُرکوع میں چلا گیا۔

شرم سے رکوع میں اللہ عز وجل کی عظمت کی بڑائی کرنے لگا۔اللہ کا تھم ہوتا ہے رکوع سے اُٹھ اور جواب دے۔وہ سراٹھا تا ہے۔پھر طاقت ِ گویائی نہ پاکر سجدہ میں منہ کے عيات وعاد 132 ....

بل گرید تا ہے۔ پھر تجدے سے سراٹھانے کا تھم ہوتا ہے۔

پھرسراٹھا کرگر پڑتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کا نعر ہ بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر
اس کے ساتھ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد۔ کھڑے ہونے ک
تاب نہ پاکر قعدہ میں بیٹے جاتا ہے۔ اس میں اللہ عزوجل پھر فرماتے ہیں۔ میں نے بچھے
بیشار نعتیں دیں تو نے کیسے خرج کیں۔ مجھے حساب دے چونکہ اس کے پاس پچھ بھی نہیں
ہوتا۔ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ دائے طرف سلام کہتا ہے اور انبیائے کرام کو مخاطب کرکے
ہوتا۔ وہ جواب نہیں دے پاتا ہے۔ وہوں طرف سلام کہتا ہے اور دوست احباب کوسلام
اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے۔ پھر بائیں جانب اپنے اہل خاندان اور دوست احباب کوسلام
کہہ کرمدد کے لئے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے ما یوس ہوکر رہیم کریم آتا کے حضور دعا کے
لئے ہاتھ بلند کر لیتا ہے۔

پھرآہ وزاری ہےا پنے خدا کی خوشنودی کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا گر اس میں پرتی ہے محنت زیادہ

درس حيات:

🖈 نمازاس طرح پڑھوگو یاتم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔

حكايت نمبره ١٠:

# جانورول كى زبان سمجھنا

حضرت موسی علیات سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اُسے جانوروں کی
زبان سکھا دیں تا کہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے حضرت موسی علیات کے فرمایا: "اس
بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے
منع کیا جائے، اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ "عرض کرنے لگا: "سرکار آپ علیات کے
اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استدعا قبول فرما ئیں۔"

حضرت موی عَلَالسَّلِاً نے فرمایا: 'میہ نہ ہو کہ کل تُو پچھتائے کیونکہ تُو بیٹہیں جانتا کہ تیرے لئے کون می چیز بہتر ہے اور کون می چیز مضر .....''

بارگاہ البی سے علم ہوا ہے موسیٰ عَلَائِلُا۔ اس کی تمنا پوری کردے۔اس شخص نے کہا: ''اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ ہی صرف میرے گھر پلو پالتو جانوروں کے زبان نہ ہی صرف میرے گھر پلو پالتو جانوروں کے زبان سکھادیں۔' حضرت موسیٰ عَلَائِلُل نے فرمایا: ''جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگ'۔وہ شخص بیسُن کرخوش خوش ایپ گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہواروٹی کا ٹکڑا زمین پر گرامرغ وہ ٹکڑا اشا کر لے گیا۔ کتے نے کہا''دوست تُو تو داندونکا کھا کر بھی اپنا پیدے بھر لے گا۔اگردوٹی کا گلڑا جھے دے دے تو میراگزارا چل جائے گا۔' مرغ نے کہا:''میاں صبر کروخدا تجھے بھی کھڑا جھے دے دے دے تو میراگزارا چل جائے گا۔'' مرغ نے کہا:''میاں صبر کروخدا تجھے بھی

## حيات زوي ..... 134

دےگا۔کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرجائے گا۔تم پیٹ بھر کر کھائیو۔' وہ مخص ان دونوں کی گفتگوس رہا تھا۔وہ نوراً اٹھااس نے گھوڑا کھولا اور جا کرمنڈی بچ آیا اور نقصان ہے اپنے آپالور نقصان سے اپنے آپالیا۔

دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اُڑا۔ کتے نے غصے میں آکر مرغ ہے کہا ''اے فر بی بیدروغ گوئی کب تک چلے گئ تو جھوٹا ہے۔ارے اندھے نجو می تو سچائی سے محروم ہے۔''مرغ نے جواب دیا''وہ گھوڑا دوسری جگہ مرگیاما لک نے نقصان سے بچنے کے لئے گھوڑا نیج ڈالا تھا۔۔۔۔۔ فکر نہ کرکل اس کا اُونٹ مرجائے گا،اور تُوخوب پیٹ بھر کرکھانا۔'' یہ سُن کر ما لک اٹھا اور اُونٹ بھی نیج آیا۔اس طرح اس نے اس کے مرنے کے ثم اور نقصان سے اپنی جان بچالی۔ تیسرے دن پھر الیہا ہی واقعہ پٹیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا''ارے کہ بخت تُو تو جھوٹوں کا با دشاہ ہے۔ آخر کب تک تُو جھے فریب دیتا جائے گا۔''

مرغ نے کہا:''بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اُونٹ چے ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچالیا۔''مرغ نے کتے کوتسلی دیتے ہوئے کہا'' فکرنہ کرکل اس کا خچر مرجائے گا۔اسے صرف کتے ہی کھاسکتے ہیں تم بھی جی بھر کر کھانا۔''مالک نے جب بیسنا تواس نے خچر بھی فروخت کردیا۔

مالک اپنی ہوشیاری پر بے حدخوش تھا کہ وہ کیے بعد دیگرے تین حادثوں سے پیج گیا، اور کہنے لگا جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیھی ہے۔'' قضا وقد رکا رُخ پھیر دیا ہے''۔

چوتھ دن کتے نے مرغ سے کہا: ''اے مرغ وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئیں سے
تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا۔''مرغ نے کہا: ''قوبہ تو بہ یہ غیرممکن ہے کہ میں یا
میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گوہے۔ہم اگر خلطی سے
بے وقت اذان دے بیٹے میں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچالیا لیکن اس نے اپنا
خون کرلیا۔ایک نقصان سونقصان کو دفع کر تاہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جا تا
ہے۔ بادشا ہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ اداکر کے جان نچ جاتی ہے۔لیکن
قضائے اللی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جوآ دمی اپنا مال بچا تا ہے وہ محض ناوان

#### حيات وي

ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہوجاتا تو شایداس سے بلائل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مرجائے گاس کے وارث اس کی وفات پرگائے ذیح کریں گے بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اُونٹ اور خچرکی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو پچ گیالیکن اپنی جان گنوا ہیڑھا۔''

ما لک مرغ کی با تین غور ہے ان رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سی تو مارے خوف کے تھرتھ رکا پینے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسی علائیل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغیبر علائیل میری دشگیری فرما ہے۔ حضرت موسی علائیل میری دشگیری فرما ہے۔ حضرت موسی علائیل نے اُس کرفر مایا کہ میں نے تہہیں کہا تھا اس ہوس کوچھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ مگر تُو نہ مانا۔ اے عزیز م اب تیر کمان سے نگل چکا ہے۔ اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لئے سلامتی ایمان کی دُعا کرسکتا ہوں۔ بیس کر اس نو جوان کی طبیعت دفعتا گر گئی۔ اور وہ قے کرنے لگا۔ بیراس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھرلے جایا گیا گھر پہنچتے ہی وہ مرگیا۔

## درس حیات:

انسان کونہ کسی بیاری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیاری اور نقصان میں کوئی جمید ہوتا ہے۔جسم کی بیاری یا مال کا نقصان کسی بردی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے، اور اس کوٹال دیتا ہے۔

حكايت نمبراس:

## فنكاردرزي

ایک شیرین زبان آدمی رات کودوستوں کی محفل میں بیٹھ کردرزیوں کے بارے میں مزے دار قصے سنار ہاتھا۔ داستان گواتنی معلومات رکھتا تھا کہ با قاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہوسکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گا کہوں کا کپڑا غائب کردیئے کے اُن گنت قصے بیان کرڈالے۔

سننے والوں میں ملکِ خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پر برا نازتھا کہنے لگا۔"اس علاقے میں سب سے گرودرزی کون ہے؟" داستان گونے کہا:" یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کو چول میں موجود ہیں لیکن پورش نامی درزی برا آنکھوں کا کا ہے اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں ۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کیڑا تو کیڑا آنکھوں کا کا جل تک چرا اے کا منتر ہی نہیں ۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کیڑا تو کیڑا آنکھوں کا کا جل تک چرا اے اور چوری کا پیتہ نہ لگنے دے۔" ترک کہنے لگا:" لگا لوجھے سے شرط میں اس کے پاس کیڑا اے کرجاؤں گا، اور دیکھوں گا کہ وہ کیونکر میری آنکھوں میں دھول پھونک کے کیڑا تے ۔ میاں کیڑا اتو در کنارایک تاریکی غائب نہ کر سکے گا۔"

دوستوں نے جب بی ساتو کہنے لگے''ارے بھائی زیادہ جوش میں نہآ۔ تجھ سے پہلے بھی بہت سے بہی دعویٰ کرتے آئے اوراس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تُو اپنی عقل وخرد پر نہ جا۔ دھوکا کھائے گا۔''محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیاای چ

#### حيا الفي المعالمة

وتاب اورفکر واضطراب میں ساری رات گزاری صبح ہوتے ہی فیمتی اطلس کا کیٹر الیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی د کان پر پہنچ گیا۔

درزی اس ترک گا مکود میصتی نهایت ادب سے کھڑا ہوکر تسلیمات بجالایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسامظاہرہ کیا کہ ترک بے حدمتاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا۔ پیشخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا۔ لوگ بھی خواہ مُونہ اہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کرفیتی استمولی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا''اس اطلس کی قبامجھے میں دیں۔''

درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا: ' حضور قبا ایسی سیوں گا جونہ صرف آپ کے جسم پرزیب دے گی بلکہ دنیاد کیھے گی۔' اس نے کپڑا گز سے ناپا پھر کا شخ کے لئے جا بجا اس پرنشان لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھراُدھر کے پرلطف قصے چھٹر دیئے ہننے بنسانے کے با تئیں ہونے کئیں۔ جن میں ترک کو بے حدد کچیں ہوگئ۔ جب درزی نے اس کی دلچیں دیکھی تو ایک مزاجہ لطیفہ سنایا جے سُن کر ترک ہننے لگا اس کی چندھی چندھی آ تکھیں اور بھی چچ گئیں درزی نے جھٹ بیٹ کپڑا کا ٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خداکی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔

غرض درزی کی اس پُرلطف داستان سرائی میں ترک اپنااصل مقصد اور دعوئی فراموش کر بیری اکساس کہاں کی شرط اپنی نداق میں سب سے عافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ الیمی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ واللہ میرا جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پُر لطف سنایا۔ ترک کا مارے بنی کے بیھال تھا کہ دونوں ہا تھوں سے چہرہ ڈھانے قبقیم پر قبقیم لگار ہا تھا۔ درزی نے چراپ ہا تھوکی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کرران تلے دبالیا۔ ترک نے باب ہوکر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا تاب ہوکر پھر کہا کہ کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا مرتبہ درزی نے پھر کہر اکاٹ کرران تلے دبالیا۔ ترک نے جب مرتبہ درزی نے پھر کہر اکاٹ کرران تلے دبالیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا نقاضا مرتبہ درزی کو پچھ حیا آگئی اور کہنے لگا۔ مزید تقاضا نہ کرا گر ہنمی کی اور بات کہوں گا تو تیری

قباتبك موجائے گی۔

درس حیات:

وہ ترکی کون ہے؟ دغاباز درزی کون ہے؟ اطلس کیا ہے ادر ہنسی مذاق کیا ہیں؟

قینی کیا ہے اور وہ قباکیا چیز ہے؟

وہ غافل ترک تیری ذات ہے۔ جسے اپنی عقل وخرد پر بڑا بھروسا ہے۔ وہ عیار دھوکہ باز درزی بید نیائے فانی ہے ہنسی نماق نفسانی جذبات ہیں۔ تیری عمر کی اطلس پردن رات، درزی کی قینچی کی مانند چل رہے ہیں دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔

> اطلس کی قبا تخصے نقو کی بھلائی اور نیکی کے لئے سلوانی تھی۔ وہ فضول مٰداق اور قہقہوں میں تباہ وہر باد ہوگئ۔

اےعزیز! اپنے ہوش وحواس درست کرظا ہر کوچھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر، تیری فیمتی عمر کی اطلس کیل ونہار کی تینجی ہے دُنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جارہاہےاور تُوہنمی مذاق میں مشغول ہے۔

حكايت نمبر٣٢:

# روحانی بیاری

حضرت شعیب عَلَائِلِکِ کے زمانے میں ایک آدمی اکثریہ کہتار ہتا تھا کہ'' مجھ سے
ہے شارگذاہ اور جرم سرز دہوتے رہتے ہیں۔اللہ کے کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔'' حضرت شعیب عَلَائِلِکِ نے جب اس کی یہ با تیں سنیں تو فرمانے گے:''ارے بے وقوف تو صراطِ معتقیم سے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس سیاہ ویک کی ہی ہے۔جس پراسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔اسی طرح تیرے اعمال بدنے تیری روح کی پیشانی بے نور کردی ہے۔تیرے قلب پر زنگ کی اتن تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تجھے خدا کے بھید وکھائی نہیں ویتے۔جو بدنصیب قلب پر زنگ کی اتن تہیں چڑھ گئی ہیں کہ تجھے خدا کے بھید وکھائی نہیں ویتے۔جو بدنصیب گناہ میں آلودہ ہواوراو پر سے اس پراصرار کر ہے تو اس کی عقل پرخاک پڑ جاتی ہے۔وہ شخص گمراہ اور بے دین ہوجا تا ہے۔اس میں حیااور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔'' مختص گمراہ اور بے دین ہوجا تا ہے۔اس میں حیااور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔'' حضرت شعیب عَلَائِلِگُ کی یہ با تیں سُن کر اس شخص نے کہا'' آپ عَلَائِلُگ نے بجا فرمایا لیکن بہتو تنا ہے کہ اگر اللہ تعالی میر ہے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن بہتو تنا ہے کہ اگر اللہ تعالی میر ہے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا فرمایا لیکن بہتو تنا ہے کہ اگر اللہ تعالی میر ہے گنا ہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے۔''

بارگاہِ خداوندی سے ارشاد ہوامیں ستار العیو بہوں۔ البتہ اس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے، یہ نماز، روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوۃ بھی ادا کرتا ہے۔ لبی لمبی

## حيات في المعام

دعا نمیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لئے کرتا ہے۔لیکن اس کی روح کو ان عبادت اور نیکیاں مانگتا ہے اور نیکیاں عبادت اور نیکیاں عبادت اور نیکیاں خشوع وخضوع سے لبریز ہیں لیکن باطن میں پاک نہیں۔اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروث تو ان گنت لگے ہوں۔ مگر ان میں مغز نہ ہوعبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لئے ذوتی در کار ہے۔ جب اس محض کو اپنے باطن کا پیعۃ چلا اور اپنی روحانی بیاری معلوم ہوئی تو وہ بہت جیران و پریشان ہوا۔

### ورس حيات:

انسان اس خوش فہنی میں ندرہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتا ہے۔ ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قتم کا ہوتا ہے۔

حكايت نمبرس:

# سخت گيراُستاد

ایک منتب کا استاد برامخنتی تھا۔ کمتب کے بیچ استاد کی طرف ہے مسلسل محنت اور یو هائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔انہوں نے پچھون رخصت حاصل کرنے کی تدبیری۔ ایک دن سب طالب علموں نے بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ جب استادصا حب کلاس میں آئیں تو .....سلام لیتے وقت باری باری باری بی کہیں گے کہ استاد جی اللہ خرکرے آپ کا چرہ زر دمحسوں جور ہاہے۔سب بچوں نے اس پراتفاق کیا اور تشمیس کھا کیں کہ راز فاش نہیں کریں گے۔ دوسرے دن مکتب میں جب استاد صاحب تشریف لائے سلام لیتے وقت ایک عے نے بوی ذمدداری سے ہدردانطور رعوض کیا "استاد جی الله فيركرے آج آپ كا چره كيول زردسامحسوس مور ما ہے؟"استاد نے كهاد ميس تواجها بھلا موں أو يول عى بك بكر رہا ہے۔ جا اپنی جگہ پر بیش اور اپنا کام کر۔''اس طرح دوسرے طالب علم نے سلام عرض كرتے وفت كہا: "استاد جى نصيب دشمنال آپ كھ بيار سے محسول ہوتے ہيں۔"استاد صاحب کے دل میں کچھ وہم ساپیدا ہو گیا۔ دوسرے ہی کھیج تیسراطالب علم آیااس نے بھی جھك كرسلام عرض كيا اوركها كه: " آپ كھ بيار ہيں۔الله فيركرے اور مارے استاد جي كوب خیریت رکھے۔'الغرض ساری کلاس نے استاد کو بیار بتایا اس کا وہم بروصتے بوصتے یقین کے درجے تک پہنچ کیا۔اُستاد جی کو مسیح سرمیں در دمحسوں ہونے لگا۔

### حيات وي

### جس تن لگے وہی تن جانے وکھیا کی کوئی نہ مانے

استادصاحب بیاری کے وہم سے ست ہوگئے۔ چا دراو پر لے کرآ ہستہ آ ہستہ گھر چلے گئے اور بچول کو کہا کہ مجھے گھر آ کر سبق سنادینا۔ استادصاحب جب گھر پنچ تو بیوی پرخفا ہونے لگے کہ تو میرا خیرہ ذرد ہور ہا ہے۔ جب کہ بچول نے میری بھونے لگے کہ تو میرا خیرہ ذرد ہور ہا ہے۔ جب کہ بچول نے میری بیاری کی نشاندہ ہی کی ہے۔ بیوی کہنے گئی'' آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ بیار نہیں ہیں۔'' استادصاحب نے اسے جھڑک دیا اور کہا جا میرا بستر ابچھا دے استادصاحب بستر پر لیٹے۔ ان کے شاگر دبھی آن پہنچ چاریائی کے گرداو نچا او نچا سبق پڑھنے لگے لڑکوں نے گھر سر پر الفی النے کے شاگر دبھی آن پہنچ چاریائی کے گرداو نچا او نچا سبق پڑھنے دل اور کہا جا میرا بہوں اور تم شور مچار ہے ہو۔ اٹھالیا۔ استادصاحب نے کہا'' کم بختو! تہہیں پتانہیں میں بیار ہوں اور تم شور مچار ہے ہو۔ میرا سر پھٹا جار ہا ہے۔ جا واب چھٹی کروجیتا رہا تو پڑھا تم بے وقت کیوں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہوں استادصاحب بیار ہوگئے ہیں۔

دوسرے دن بچوں کے والدین استادصاحب کی بیمار پری کرنے کے لئے ان کے گھر آئے تو کہنے گئے ہوئے ہے۔ استادصاحب ہوئے: "میری بیوی نے جھر آئے تو کہنے تو آپ چنگے بھلے تھے۔استادصاحب ہولے: "میری بیوی نے جھے نہ بتایا کہ میں بیمار ہوں، خدالؤکوں کا بھلا کرے جھے وقت پر بتادیا۔ بس اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جھے شفا عطافر مائے۔" والدین لاحول پڑھتے پڑھتے اپنے آھروں کو چلے گئے اور کہنے لگے ایسی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ بچ ہے کہ وہم کا کوئی علاج مہیں۔

درس حیات:

🖈 وہم کا کوئی علاج نہیں ۔ تو ہم پرست سے جوعقیدہ چاہیں منوالیں۔

حكايت نمبر٣٣:

# حضرت عزرائيل عَلَيالسَّل كيدل ميں رحم آنا

ایک دفعہ اللہ عزوجل نے حضرت عزرائیل علائطلا سے بوچھا کہ تجھے کسی کی جات بھی رحم بھی آیا۔

حفزت عزرائیل عَلَائِنگ نے عرض کیا کہ الہی میرا ہرایک کی روح قبض کرتے وقت دل وُ گھتا ہے گرتیرے علم کی سرتانی کی مجال کہاں۔ ہاں ایک واقعہ ایسا گزراہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھل سکاوہ تم ایساہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔

ایک جہاز سمندر میں سفر کررہا تھا۔ وہ تیرے کم سے ایک بھنور میں کھنور میں کیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ وبرباد ہوگیا۔ جہاز میں سوار کی مرد وزن غرق ہوگئے جو مسافر بچان میں ایک ماں تھی اور دوسرااس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک شختے پر مسافر بچان میں ایک ماں تھی اور دوسرااس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک شختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے ہم وکرم پر بہ جارہ تھے۔ تیز ہوانے انہیں آنا فانا سینکٹروں میں دوسمندر کے کنارے پر بہنچادیا۔ میں ماں اور بیٹے کے نیج جانے سے بہت خوش ہوا اس کے تیرا تھم ہوا ماں کی روح قبض کرلو۔ میں نے مولا کریم تیرے تھم کی تیری باری تعالیٰ وخوب جانتا ہے کہ بیتھم پا کرمیرا کلیجہ کا نپ گیا تھا اور جب میں نے اس طفلِ شیرخوارکو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف کپنجی تھی اب یاد آئی ہے تو آئیسیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کیا تجھے بتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پا تا

عزرائیل علائی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ظاہر اور باطن اسی پر عیاں ہیں۔اللہ عزوجل نے فرمایا ہم نے موج سمندرکو تھم دیا کہ اس لا وارث بچ کواٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ساحل کے قریب ایک سرسبز وشاداب جزیرہ تھا۔ہم نے پھولوں کو تھم دیا کہ بچ کے نیچ تیج بچھا دیں۔سورج سے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بچ کو محفوظ رکھنا۔ دیا کہ بچ کے نیچ تیج بچھا دیں۔سورج سے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بچ کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچ سے ذرا فاصلے پر برسے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا بادل کو کہا بچ سے ذرا فاصلے پر برسے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا دی وہ بادل کو کہا بچ سے ذرا فاصلے پر برسے، درختوں کی شاخیس خود بخو د جھک کر پھل اور ان کا دی وہ بادل کو کہا تی ہے میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیر نی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی وہ جزیر دونت چچہاتے تا کہ بچ کا دل بریشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ اس پرسے آ ہستہ آ ہستہ گزرے تا کہ اس کو کئی تکلیف نہ ہو۔ پریشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ اس پرسے آ ہستہ آ ہستہ گزرے تا کہ اس کو کئی تکلیف نہ ہو۔ بریشان نہ ہو۔ ہوا کو تھم دیا کہ اس پرسے آ ہستہ آ ہستہ گزرے تا کہ اس کو کئی تھیں ہم نے خوش نوا اور شیا اور بظا ہر بے یارو مددگار بچہ پرورش پاکر خوب صحت اے عزرائیل علالئلگا اوہ تنہا اور بظا ہر بے یارو مددگار بچہ پرورش پاکر خوب صحت منداور بہا در ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کا نٹا بھی نہ چھنے دیا۔ دنیا جہان کی نہ تیں۔ منداور بہا در ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کا نٹا بھی نہ چھنے دیا۔ دنیا جہان کی نہ تیں۔ منداور بہا در ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں بھی کا نٹا بھی نہ چھنے دیا۔ دنیا جہان کی نہ تیں۔

اب اے ملک الموت علّائلًا، تُو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلاوہ خوبصورت صحت مند بچے کود کھی کر بہت خوش ہواا سے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولا دنہ تھی۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنالیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج وتخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پرظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا آخر ہم نے اس کی بہتری کے لئے اپنے خلیل ابراہیم عَلَائلًا کو اس کے پاس بھیجا اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں کھنگ دیا۔

عزرائیل علائیل نے عرض کیا اے مخلوقات کے خالق تیرے جھید تُو ہی جانے میں اس سرکش بچے کی حالت سے بخبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لا تار ہا۔ اس بچے نے میرا کیا شکریدادا کیا؟ دوسروں کے لئے تو اے میرا کیا شکریدادا کیا؟ دوسروں کے لئے تو

ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے۔ مگراس نالائق نے تو بلاواسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔

''وہ بچینم ودبن کراس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے اوراسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم عَلَیالِنگل کو آگ کے الاؤ میں جھوٹکا ہے اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹا تا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو شخت سزادیتا ہے'۔

#### درس حیات:

اے خدا کے بندے تُو اپنی اصلاح کرلے، زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے اگریہ احسان فراموش ہوجائے۔ تو مثلِ نمرود بن جاتا ہے۔

حكايت نمبره ٣:

## سبحان تيري قدرت

اب ایک الی حکایت پیش کی جاتی ہے۔جس کا ظاہر پچھاور ہے اور باطن پچھاور ..ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا۔اس کی دل خراش آواز سے سب نالاں تھے۔مگر مؤذن کوخوش فہمی تھی کہاس کی آ واز بے حدسر ملی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا سننے والے اپنا سرتھام لیتے معصوم بچے اپنی ماؤں سے لیٹ جاتے ۔ راہ گیرکا نوں میں انگلیاں دے لیتے ۔ غرض مرد، عورت بار هے جوان اور بچے اس کی کرخت آ واز سے پریشان ہوجاتے تھے..... اہلِ محلّہ نے بار ہا اسے زمی سے سمجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تُو اذان دے، الیم بھیا تک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی سننے والوں کی نیندحرام ہوجاتی تھی۔سُر وں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آخر ننگ آ كرسب نے صلاح ومشوركيا كە كسى طريقے سے آسے مسجدسے فارغ كرنا چاہيے۔سب نے دل کھول کرمؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اورعرض کرنے لگے ہم آپ کے دولحن داؤدی''سے بہت مستفیض ہوئے۔آپ نے بہت خدمت کی اب کچھ عرصہ آرام کیجئے۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جار ہاتھا مؤذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اس قافلے میں شامل ہو گئے ۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک الی بستی کے قریب جا کر ر کا جس میں زیادہ آبادی کا فروں کی تھی۔عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اس مؤذن نے اللہ کا نام

لے کر اذان دینی شروع کر دی، آواز ایسی کرخت نکالی که قبروں سے مُر دے بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے۔ تا فلے والے ڈرنے گئے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ بر پا ہوجائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کا فرہا تھ میں شمع کئے مٹھائی اور قبتی جوڑا کپڑوں کا لے کرآیا اور قافلے کے اندرآتے ہی پوچھنے لگا: ''وہ مؤذن کہاں ہے؟ جس کی آواز سے ہمیں حیاتِ نو ملی .....' قافلے والوں کو اس کی یہ بات سُن کر جرت ہوئی۔ کا فرمسکرا کر کہنے لگا: ''میں شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔''

کا فر کہنے لگا:''میری اکلوتی لڑکی ہے نہایت ہی حسین وجمیل اور نازک دماغ ہے، مدت سے اس کی آرزوتھی کہ سلمان ہوجائے۔ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ بیر خیال چھوڑ دے۔اسے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ مگراسے کوئی تھیجت کارگر نہ ہوئی تھی۔اسلام کی محبت اس کے دل میں جا گزیں ہو چکی تھی۔اس سبب سے میں ہمیشہ پریشان اورخوف زوہ رہتا تھا۔ گرآج اس مؤذن کی آواز نے وہ کام کردکھایا جو ہزار نصیحتیں بھی نہ دکھا سکیں لڑکی نے مؤذن صاحب کی آ وازسُن کر پوچھا پیمروہ آ واز کیسی ہے جو کا نوں میں آ رہی ہے اور د ماغ پر ہتھوڑ ہے کی طرح نج رہی ہے۔اس کی مال نے جواب دیا بیاذان کی آواز ہے۔ مسلمانوں میں نمازی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔اس کے بعد میری لڑکی نے مجھ ہے یہی سوال کیا میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی پیمسلمانوں کی اذان کی آ واز ہےاہے یقین آتے ہی خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔اس نے اس وقت طے کرلیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ہم تشویش وعذاب سے چھوٹ گئے ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پینچی اب میں اس مؤذن کا حسان مند ہوں اور شکریے کے طور پر بیہ نذرانهاس كيليخ لاياموں۔"كافرمؤذن سے بغلگير موكر دعائيں دينے لگا وركہنے لگا جناب آپ میرے محن ہیں آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا ہے کہ ساری زندگی آپ کا غلام ر ہوں گا۔ اگر میرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آپ کواشر فیوں میں تول دیتا۔

درس حیات:

آ وازِحق بلندكرنالعنى بليغ دين كيلير بهي مناسب لوگول كاانتخاب مونا حاسية -

حكايت نمبر٢٣:

## دائمی زندگی

ایک دانا و بیناشخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے، جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے۔ ۔۔۔۔۔اس کی جڑپا تال کی خبر لاتی ہے اور اون پائی آسان تک پہنچتی ہے۔ اس سے مخلوقِ خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تالخ ہوتے ہیں۔ مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پیتہ ہاتھ لگ جائے اور وہ اس سے کو کھالے تواسے حیاتِ ابدی نصیب ہوجاتی ہے۔

اس درخت کے نیچے مردانِ خداسالہا سال جھولیاں بھیلائے انظار میں بیٹھے رہے ہے اس درخت کے نیچے مردانِ خداسالہا سال جھولیاں بھیلائے انظار میں بیٹھے رہے ہیں کہ کب کوئی پیتہ جھڑے اوران کے ہاتھ آئے ..... بید کایت ایک بادشاہ نے اسی مصاحبوں اور اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے ..... بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔

الغرض بادشاہ نے برصغیر پاک وہند میں اپنے ایک ہوشیار آ دمی کواس درخت کے پھل کے لئے روانہ کر دیا۔وہ بے چارہ مدتوں جنگل جنگل صحراصحرامارامارا پھرتار ہا،کیکن گوہرِ مقصود ہاتھ نہ آ یا جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا بوچھتا وہ اس کا نداق اڑاتا، کیوں در بدرخاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہواُدھر کولوٹ جاؤ۔وہ آ دمی تھا،من کا لیا، اِرادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کوہ ودشت کی خاک چھانے لگا۔ جب برسہا برس گزر چکے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے، چے چے میں پھر چکا، بقائے دوام کے برس گزر چکے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے، چے چے میں پھر چکا، بقائے دوام کے برس گزر چکے کورے ہندوستان کے گوشے گوشے، چے چے میں پھر چکا، بقائے دوام کے برس گزر چکے کورے ہندوستان نے ملا۔اس قدرمحنت اور تکلیف اکارت جانے سے اس کے رنج وخم کی کوئی

ا نہانتھی۔ بقتمتی پرآنسو بہانے لگا۔ بے چارہ قاصد مایوں ہو گیا اور بصد حسرت ویاس وطن کو اپس چل پڑا۔

''پنج کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائیگال نہیں جاتی'' چلتے چلتے اس کا گر رائیک ایسے مقام سے ہوا جہال ایک خدارسیدہ ہزرگ رہتے تھے۔ان کے علم وفضل اور کشف و کرا مات کی ہوئی شہرت تھی۔ قاصد نے دل ہیں سوچا مجھے اس ہزرگ کی خدمت ہیں جانا چاہیے۔ ممکن ہے شخ کی نگاہِ النفات سے بگڑا کام بن جائے اور ما یوی راحت میں بدل جائے ۔ یہ سوچ کرچشم پُر آب لے کرشخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت و کیھتے ہی اپنے آپ پرافتیار نہ رہاضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہواان کے قدموں میں جاگرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سار ابو جھ ہلکا ہوگیا۔ شخ نے اُٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا:''کیا بات ہے؟ پریشانی کا سبب کیا ہے۔'اس نے عرض کیا:''جس کام کے لئے برسوں پہلے وطن بات ہے کالا تھا۔ وہ کا منہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر باوشاہ کو کیا جو اب دوں گا۔ باوشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جنتو میں اس ملک کاچیہ چیہ چھان مارا مگر'نا کا می اور ما یوی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا''۔

شخ نے سُن کرکہا: ''سبحان اللہ! بھائی تُو نے بھی سادہ لوتی کی حدکر دی، ارب اتنا وقت خواہ مُواہ ضائع کیا ہے لوگوں نے اصل بات کونہیں سمجھا لفظوں کو لے لیامعنی پرغورنہیں کیا ۔۔۔۔۔ وہ شجرعلم و ہنر ہے، جس کا ثمر حیاتِ جاوداں کا اثر رکھتا ہے اور اس درخت کا پیت، معرفتِ خداوندی ہے، جس کوعلم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہوجا تا ہے اور اسے ہی دائی زندگی کہتے ہیں'۔

## درس حیات:

اعزیز! صرف الفاظ پرغور نہ کرمعنی کے اندرغوط لگا۔ صورت کے پیچیے مت بھاگ سیرت دیکھ ظاہر پر نہ جاباطن دیکھ صفت پرنظر رکھتا کہ تجھے ذات کی طرف لے جائے ..... بینام ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندراختلاف کی گر ہیں ڈال دی ہیں جہاں معنی پرنگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔

حكايت نمبر ٣٤:

# خوشنماا ورقيمتي موتي

دربارِشاہی لگاہواتھا۔سلطان محمود غزنوی ترفیاللہ تشریف لائے۔ تمام ورزاءاور امراء حاضرِ خدمت ہیں بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موتی

اس نے وہ ہیراوزیر دربارکودکھا کر پوچھا: 'اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟' وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کرعرض کی حضور نہایت قیمتی چیز ہے۔غلام کی رائے میں ایک من سونے کے برابراس کی مالیت ہوگی۔' بہت خوب'! ہماراا ندازہ بھی بہی تھا۔سلطان نے تھم دیا۔اسے توڑ ڈالو۔وزیر دربار نے چیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا 'نہماں پناہ اس موتی کو کیسے توڑ وں میں تو حضور کے مال ومنال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔' 'نہماں پناہ اس موتی کو کیسے توڑ وں میں تو حضور کے مال ومنال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔' سلطان نے کہا:''ہم آپ کی اس خیر خواہ بی سے خوش ہوئے ۔۔۔۔' تھوڑ کی دیر بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی ، وزیر نے عرض کیا۔ ' حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے' ۔ تھم دیا'' اچھا!!! اسے توڑ دو'۔ وہ عرض کرنے نے ''تھم دیا '' ایسے بیش بہا قیمتی موتی کو کیوں تروانا چاہتے ہیں۔ جس کا خانی عرض کرنے نے ' میں کرنے نا کا خلفر مانے میں۔ جس کا خانی مان محال ہے۔ ذرا اس کی آب و تاب اور چیک دمک تو ملا حظر فرماسے ،سورج کی روشنی اس ملائی کو اس مانا محال ہے۔ ذرا اس کی آب و تاب اور چیک دمک تو ملاحظ فرماسے ،سورج کی روشنی اس

کے سامنے ماند پڑرہی ہے۔''میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں اسے توڑنے کی کیسے جرأت

كرسكتا ہوں \_سلطان نے اس كى ....فہم وفراست كى تعريف فرمائى۔''

پھر چندلمحوں ..... کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا: ''اسے توڑ ڈالیے''۔
اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑ نے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کوانعام واکرام دیا
اوران کی وفا شعاری اوراخلاص کی تعریف کی ، بادشاہ جوں جوں در باریوں کی تعریف کر کے
ان کا مرتبہ بڑھا تا گیا۔ توں توں وہ اونی درجے کے لوگ صراطِ متنقیم سے بھٹک کراندھے
کویں میں گرتے گئے۔ وزیرِ دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہوہ
دولتِ شاہی کے وفا داراور نگران ہیں۔

'' آزمائش اور امتحان کے کمحوں میں تقلید کرنے والا ذکیل وخوار ہوتا ہے'۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہانِ دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کودیا اور فرمایا:

رن میروری روروی از اب تیری باری ہے بتااس موتی کی کیا قیمت ہوگ ۔ ایاز نے عرض کیا اے آقا! میرے ہرقیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔''اچھا ہمارا تھم ہے تُو اسے توڑد سے ایاز نے فوراً اس ہیرے کوئکڑے ککڑے کردیا۔

وہ غلام آقا کے طریقِ امتحان سے آگاہ تھا۔اس لئے کسی دھو کے میں نہ آیا۔موتی
کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بُری طرح چلا اُٹھے ارے بے وقوف تیری سے
جرائت کہ ایسا ناور ونایاب موتی توڑ ڈالا ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے۔ان کا
واویلائٹ کرایازنے کہا:

''اے صاحبو! ذرادل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی جمہراری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقعت رکھتا ہے یا پیر تقیر موتی بتم نے ہیر ہے کود یکھا اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا گراس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جوایک حقیر پھر کو دگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کونظر انداز کر دئ'۔ جب ایاز نے یہ جد سرِ عام کھولا تب تمام ارکانِ دولت ومنصب کی آئکھیں کھلیں۔ ندامت اور ذلت سے میرحال تھا کہ کسی کی گردن اور نہیں اٹھی تھی .....سلطان کے سامنے میر عُذر پیش کرنا چاہا کہ وہ فیرخواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔

## حڪات وعي ١٥٤٠

سلطان نے کہا:

معمولی پقرےمقابلے میں تم میراحکم تو ڑنا زیادہ ضروری سیجھتے ہو۔ بیہ کہہ کرشاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہان سب نافر مانوں کی گردنیں اُڑادو۔ار کانِ دولت خوف سے تقر تقر کا بینے لگے۔

ایازکوان کی بے بی پردم آیا، ہاتھ باندھ کرسلطان سے عرض کرنے لگا۔ 'آ اورا سے معاف کردینے والے، ان بد بختول کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم اور صفتِ عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے سومو تیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہر بانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دیے ہوئے ہیں میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت مگرا تنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سربھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ ب حقیقت مگرا تنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سربھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ ب شک سے بازی ہارگئے ، مگرا تنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے۔ اس لئے انہیں معاف کردے' ۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کومعاف کردیا۔

## درسِ حيات:

ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔اس نے ہیرے کی ظاہری چیک دمک سے
آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیج دی اسی سبب سے وہ مقرب تھہرا۔
وزراءاورامراء نے ہیرے کی چیک دمک دیکھی وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو
نظرانداز کر دیا۔

انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کرصاع حقیقی یعنی اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے جس کا نتیجہ ذلت وخواری کے سوائیجھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٣٨:

# سحرعشق

سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیرایا زنے اپنے پرانے کیڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا،اوراپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا''اے ایاز''……

.....''قدرخود شناس''اے ایازاپی قدر پیچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری میراوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے میہ کپڑے اور جوتے تُو پہنتا تھا۔ اپنے موجودہ مرتبے پرنازاں ہوکراپی اصل کونہ بھول جانا۔

دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا روز انہ اس کو گھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسر ہامراء ووز راءاس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شہڈا لنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبر دست تالوں سے بند کر رکھا ہے۔ کی کواس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتا تا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ سب، ہوسکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جو اہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاشی کی جائے۔ اس کی وفا داری کا بھرم کھل جائے گا.... بادشاہ ایاز کی وفا داری اور چنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کا کہ اس کمرے کے قفل کو اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنامال ودولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کی

متعلق مجھے آگاہ کیاجائے۔

"السے گندم نما جوفروش کا پردہ ضرور جاک کرنا جا ہے"۔ بادشاہ کا حکم یاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھیے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر کھس جاتے ہیں۔انہوں نے کو کھڑی کا گوشہ گوشہ چیہ چیہ چھان مارا سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے پچھے نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے ایاز بہت جالاک ہے ضروراس نے زرو جواہر فن کر رکھے ہوں گے۔انہوں کے کدالیں اور پھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈ الامگر کچھ ہاتھ نہآیا۔ پھرجھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں تو ڑنے لگے شاید وہ خزاندا بنٹوں کے اندر چھیا ہوا ہو۔ ہراینٹ سے لاحول کی آواز آنے لگی۔ آخرندامت اور پشمانی کا پسیندان کی پیشانیول سے بہہ بہہ کر چہرے پرآنے لگا۔ان کی گمراہیوں اور بے ہود گیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں۔جنھیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہوکر گرایا تھا۔اس بے ہودہ کارروائی کے بعد انہیں بیخوف دامن گیر ہوا کہ ..... با دشاہ کو کیا جواب دیں گے۔آخر کاراپنی جان سے مایوس ہوکرروتے اور چہروں پر گردوغبار ملتے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا:''تم نے بیر کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال ودولت کہاں ہے جوتم ایاز کے کمرے سے کوٹ کر لائے ہوتمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رُخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے۔''بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کرسب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ان میں اتنی ہمت ندرہی کہ با دشاہ کے رُو برو کھڑے رہتے سلطان نے ارشاد فر مایا: ''میں نتمہیں چھوڑ وں گا نہ سزا دوں گا۔ بیمعاملہ ایاز کی صوابدید پر ہے۔ کیونکہ تم اس کی آبر و سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤاسی نیک دل کی رُوح پر لگے ہیں۔''سلطان محمود نے ایاز کوطلب كركے فرمایا: ''اے نیک بخت تُو اس امتحان میں سُرخرونكلا۔ بيرمجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے۔انہیں جوچاہے سزادے۔''

ایازعرض کرنے لگا:''اے بادشاہ حکمرانی تجھی کوہی زیبا ہے۔ جب آ فتاب اپنا رُخِ روشن دکھا تا ہے تب ستارے نابود ہوجاتے ہیں۔''سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا:''یہ تو بتاؤ تم ہرروزاس کمرے میں اکیلے داخل ہوکر کیا کرتے ہو۔اس بھیدسے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔

### حيا \_ زوي ..... 155

تحجے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہےتم کیوں ان کے سحرعشق میں ا گرفتار ہو۔ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو۔ انہیں کوٹھڑی میں چھپار کھا ہے۔ کیا وہ قیص حضرت بوسف عَالِلَاً کا پیرائن ہے؟ اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں؟ جنھیں تُو چھاتی سے لگا تا ہے۔ یہ کیا جنوں اور حمافت ہے۔ بیتو نہایت ادنی قتم کی بُت پرستی معلوم ہوتی ہے۔''

ایاز کی آنکھوں سے موتوں کی لڑی جاری تھی ،عرض کرنے لگا۔''اے شاہ ذی جاہ! میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف وکرم کا مرہونِ منت ہے ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آ دمی ہوں اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔'' یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں'۔ ان کی حفاظت کرئے سے میری غرض بیہ ہے کہ اپنے میری غرض بیہ ہے کہ اپنی منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔''

## درس حیات:

\$

انسان کو ہردّ م اپنی حقیقت ہے آگاہ رہنا چاہئے۔ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھنہیں ہوتا۔۔

حكايت نمبروس:

## ایاز کی فراست

آ دمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات اس کی رشمن بن جاتی ہیں۔ایاز کی ذہانت، دیانت وامانت اورایخ آقا کے ساتھ وابسگی ، کامل فرمانبر داری ایسے اعمال تھے جنھوں نے تمام ار کانِ دولت کواس کا دشمن بنا دیا تھا۔ایا ز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا ماده روز بروز بردهتا ہی جار ہاتھا۔اُدھر سلطان کا لطف وکرم اور بجو دوسخاایا زے حق میں بڑھر ہاتھا۔ ایک دن بدباطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں بیہ بات نہیں آ رہی کہ آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل وبصیرت پر کیوں کریفین رکھتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نه کوئی بنده رہا نه کوئی بنده نواز سلطان نے اس وفت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دربار کے ان حاسد امراء کوساتھ لے کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف ٹکلا۔ کوسوں میل دُورایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔سلطان نے ایک امیرکو حکم دیا گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھو کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور پھے در بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر 'رے' سے آیا ہے۔سلطان نے بوجها قافلے والوں کی منزل مقصود کیا ہے۔؟ اس کا جواب امیر نہ دے سکا۔سلطان نے

#### عيادوي

دوسرے امیر سے کہا۔ ''ابتم جاؤاور پوچھوکہ کارواں کدھرجائے گا۔؟ دوسراامیر جواب لایا کہ ان کارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھاان کا ساز وسامان کیا ہے۔ اس بات کا جواب وہ نددے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ بیتو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور امیر کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس کیا سامان ہے؟ اس نے واپس آکر کہا کہ ان کا سامان ''رے'' کے برتن ہیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ قافلہ ''رے 'شہر سے کب نکلاتھا۔؟ وہ امیر اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تا کہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔؟ اس نے واپس آکر بتایا کہ ساتویں رجب کو بیقا فلہ ''رے'' سے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے بیجی پوچھا کہ دساتویں رجب کو بیقا فلہ ''رے'' سے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے بیجی پوچھا کہ اس طرح بادشاہ نے بیجی سرواروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اس طرح بادشاہ نے تعیس سرواروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا ان میں سے ہر ایک نے اس ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آگیا۔

غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امراء سے کہاتم لوگ ایاز پراعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنامنظو نظر کیوں ہے۔ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا میں تم سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں میں نے اس کو یہ دریافت کر نے کیلئے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیااور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا میں نے اس سے جوسوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا جو معلومات تم تمیں کے واپس آیا میں نے اس سے جوسوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا جو معلومات تم تمیں کے دو پس آیا میں فراہم کیس۔ اب شمصیں پتا چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ بیس کرسب امیروں کے چبرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے کیوں کرتا ہوں۔ بیس کرسب امیروں کے چبرے شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گئتا تی کی معافی جا جے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست ، قابلیت ، ذہانت خداداد تھی۔

درسِ حيات:

حدایک بیاری ہے اس سے ہمیشہ بچنا جا ہے۔

حكايت نمبر ۴٠٠:

# چورول کا گروه

سلطان محمودغزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کراپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر ر ہتا اوران کی تکالیف دُور کرتا۔ ایک رات حسبِ عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کرمحل سے فکلے گشت کرتے ہوئے ایک وریانے سے گزرے۔ وہاں چندآ دمی بیٹھے آہتہ آہتہ باتیں کررہے تھے۔سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا دعا سلام کے بعد یو چھاتم لوگ کون ہواوررات گئے یہاں کیا کررہے ہو؟ انھوں نے جواب دیا ہم چور ہیں اوراب میہ بتاؤتم کون ہو؟ سلطان نے کہا: ''بس میں بھی تبھی میں سے ہوں''۔ بیسُن کروہ خوش ہوئے اورخوش آمدید کہا۔وہ آپس میں اپنے اپنے ہنراور کمال کے بارے میں باتیں کررہے تھے۔ پہلے نے کہا: ''میرے کانوں میں بیکمال حاصل ہے کہ رات کو جب كتا بهونكتا مي تومين مجهج جاتا مول كدوه كيا كهدر بائي وسب في كركما: " بهي واه! میتو بڑے کمال کی بات ہے'۔ دوسرا کہنے لگا:''اے مال وزر کے پیجار بو!میری آنکھوں میں بیخوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی کیوں نہ گھپ اندھیرا ہو میں جس کسی کواس اندھیرے میں ایک مرتبه دیکھ لوں دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔'' تیسرے نے کہا:''میرے باز و میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگالیتا ہوں'' ۔ چوتھے نے کہا:'' میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دیا ہوا ہے''۔ پانچواں کہنے لگا:''میرے پنج میں وہ زور

ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں'۔

کھرانہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کرکہا: 'ہاں بھائی اب تو بھی بتا تجھ میں کیا کمال ہے''۔ سلطان نے جواب دیا: ''یارو میرا کیا پوچھتے ہو۔ اللہ کی مہر ہائی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے۔وہ مجرموں کوقیدسے رہا کرادیتی ہے۔یا جن کوئل کی سزا ہوجائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انھیں باعزت رہا کر دیا جا تا ہے۔''

ان عقل کے اندھوں نے بیسُن کرخوشی سے نعرہ لگایا:'' تیرا کمال تو سب سے برا ہے آج سے تُو ہماراسر دار ہے۔اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں''۔اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھرچل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی۔جو چورکتوں کی بولی بیجھنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہراساں ہوکر د بی زبان میں بولاغضب ہو گیا۔'' بیٹاتا کہدر ہاہے کہ بادشاہ تہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے'۔ بیٹن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے'' ابع! تجھے کیا ہو گیا ہے۔ بادشاہ کا یہاں کیا کام۔وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پرخرائے لے رہا ہوگا''۔اتنے میں دوسرے چورنے کہا:''دوستو! شاہی خزانہ قریب ہی آگیا ہے اوربس اہتم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرؤ' کمند چھنکنے والے نے محل کی حبیت پر کمند تھینگی پھروہ سب آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی حبیت پر جا پہنچے نقب زن نے نقب لگائی اوراس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا۔ جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔جس کے جو ہاتھ لگا۔ جی بھر کرسمیٹا۔اشرفیاں ہیرے جواہرسونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کرسارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اورخودا پنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے ۔ سلطان موقع یا کروہاں سے کھسک آیا دوسرے دن بادشاہ نے سیاہیوں کواس جائے پناہ کا پید وے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سیاہی دوڑے گئے اورسب چوروں کو آ نا فا نا گرفتار کرلیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کےخوف سے چرے زرداور بدن خشک شکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ان میں سے وہ آ دمی جورات کی تاریکی میں کسی کودیکھ کردن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا۔اس کی نظر جونہی سلطان کے چېرے پر پڑی تواس نے ہاتھ باندھ کرعرض کی''ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہم میں ہے کسی کافن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال بدیختی اور آفت ہی

### حيات فوي ..... 160

ڈھا تا رہا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے رات کے لیے کھڑا ہے۔ ہمارے رات کے ساتھی اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنی موت کے پنج سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنی فن کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان نی جائے'۔ سلطان مجمود کواس کی باتیں سُن کر رحم آگیا۔ اس نے اپنی گردن ہلاکھم دیا کہ ان کور ہاکر دیا جائے۔

#### درس حيات:

اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے جبکہ برا ہنرایسے وفت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ثابت ہوتا ہے۔

حكايت نمبرام:

# نفتی ہیرا

ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا۔ جواپنے کام میں ہنر منداور حدسے زیادہ ایماندارتھا۔ یہودی اس سنار کی کاری گری سے بے تحاشہ نفع کمانے کے باوجوداسے مناسب معاوضہ ادانہ کرتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ بشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یونہی کام کرتے کرتے اس نے عمرگز اردی۔ اس کی بیٹی جوان ہوگئ وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے چھ بھی جمع نہ کرسکا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سنارکاریگرنے یہودی سے پچھ رقم بطور ادھار ما نگی کروڑ پتی یہودی نے رقم ادھار دینے سے معذوری ظاہر کردی۔ سنارا پنی قسمت کو پُر ابھلا کہتا ہوا گھر کوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملئے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کرا لگ استقبال کیا۔ پریشان حال بے چارہ ساری رات سوچتار ہااب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لئے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹی تھی۔ جواس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیراد کھر کر یہودی سوالیہ نگا ہوں سے کاریگر سنار کی طرف د کھنے کو گا۔

کاریگر بولا ما لک میرہمارا خاندانی ہیراہے۔اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے بچھر قم دے دیں۔میں آپ کورقم لوٹا کراپنا ہیراوا پس لے لوں گا۔ یہودی

راضی ہو گیا۔

مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کردی۔ پھر دن رات کام کر کے قرضے کی رقم آہتہ آہتہ ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرالا کراس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرانراشنے والے کاریگر نے ہیرالے کر پانی میں رکھ دیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہیراگل کر دیا۔ ہیراراراشنے والے کاریگر نے ہیرالے کر پانی میں رکھ دیا۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہیراگل کر ختم ہوگیا۔ ہیرانراشنے والے کاریگر نے کہا مالک بیم صری کی ڈلی تھی۔ جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کااس طرح سے روپ وے دیا کہ آپ جسیاسنار بھی دھو کہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جمچھ یوں آپ سے رقم نکلوانی میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا۔ جس کی وجہ سے جمچھ یوں آپ سے رقم نکلوانی کہ میری قدر نہ کی۔ اس لیے میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر پشان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر پشان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر پشان چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر، یہودی کو پر پشان چھوڑ کر چل دیا۔

### درس حیات:

اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے ، ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوجاتی ہیں۔

حكايت نمبر٢٧:

# بے چینی اوراس کاحل

عظیم فرمانروا خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدیدرنج والم کا پچھاس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اورراتوں کی نیندائر گئی۔ بےسکونی اتی بردھی کہ اپ وزر نضل بن رہج کو بلا بھیجا اور اسے اپنی اسے دنوں کی بے چینی کاحل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شارعامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان تو ڑکوششیں کیس۔ لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بردھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ:

موگائ اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے میرایقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے مم کا مداوا ہوگائ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا: ''وہ کوئی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہوگائ۔ ہارون الرشید نے جاتا ہی سے عرض کیا: ''وہ صوفی بزرگ ہیں۔ جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ شی اختیار کر لی ہے۔ اور کسی کی جاہ وحشمت کو خاطر میں نہیں کی تمام نعمتوں سے کنارہ شی اختیار کر لی ہے۔ اور کسی کی جاہ وحشمت کو خاطر میں نہیں وزیر کے ہمراہ رات کے اندھر ہے تیا ہی سے کہا: ''ایبا ہے تو ابھی چلتے ہیں''۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھر ہے میں اپنے محل ہونگل کرفضیل بن عیاض و شالیہ کے سادہ سے جرے میں پہنچ گئے۔

وزیر نے درواز ہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک کمزورسی آواز آئی،''کون؟''،''میں ہول

وزیراور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں' فضیل میں کو اوشاہ کی آمد کا سُن کرافسوں ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل موٹاللہ نے سوچا بادشاہ وقت خود چل کرمیرے غریب خانے تشریف لائے ہیں۔ ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑار کھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھادیا اور دروازہ کھول دیا۔ اور خود جرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقینا مختلف تھا۔ لوگ تو آرز وکرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحبِ اقتد ارسلے تا کہ ان کے اثر ورسوخ میں اضافہ ہو۔ لیکن فضیل بن عیاض میں ہوا ہو ہوت کا یوں استقبال کررہے تھے۔ جیسے ان کے آئے سے انہیں شرمندگی ہور ہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال وزراور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس

ہارون الرشید گھپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن عیاض میں تشالاتہ کا مام کے کر پکارا۔ جواب خاموثی۔ اندھیرے میں خلیفہ اوروز پر دیواروں کوٹٹو لتے اوھراُ دھر ہوئے اچا تک ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن عیاض میں تشالاتہ کے سر پر جالگا۔ اس نے کہا ۔۔۔۔'' یا حضرت ۔۔۔'' پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن عیاض میں تشالاتہ نے اپناہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا۔ اور اپنے بدن کے اندر شحنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض میں تشالاتہ ہو لئے فرمانِ رسول منا النظام ہے کے اندر شحنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن عیاض میں تشالاتہ ہوں کے درواز وں پر جاتے ہیں اور بہترین میری امت کے بدترین علاء وہ ہیں جو حکمرانوں کے درواز وں پر جاتے ہیں اور بہترین حکمران وہ ہیں جو عکمران وں جو میں جو علی درواز وں پر جاتے ہیں اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علم انہ سے سے ایس جو علی انہوں کے درواز وں پر جاتے ہیں اور بہترین سے حکمران وہ ہیں جو علی درواز وں بیں جو علی انہ سے حکمران وہ ہیں جو علی درواز وں بیں جو علی درواز وں بین جو درواز وں بین جو علی درواز وں بین جو درواز وں بین جو علی درواز وں بین جو درواز وں بین کی درواز وں بین در

ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی متی میں جگڑ لیا اور اسے جاہ وحشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پر واز کر دیا۔ پھر فضیل بن عیاض عید ہوئے۔ "ہارون الرشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے" کاش یہ جہنم کی آگ سے نئے جائے۔" ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیا ر بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض عظم کی آواز اُ بھری" ہارون الرشید اپنے پاؤں کو ڈگرگانے سے محفوظ رکھوا للہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مثیر تیرا را جنما نہ ہوگا۔ فقط تیرے انگل تیرے کام آئیں گے۔" ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔ وزیر نے جب یہ تیرے اللہ تیرے کام آئیں گے۔" ہارون الرشید پر رفت طاری ہوگئی۔ وزیر نے جب یہ

حال دیکھا تو خوفز دہ ہوگیا۔اور کا پہتے ہوئے بولا:''سرکارنرمی فرمائیں ان کے حال پرترس کھائیں دیکھیں ان کی حالت کیا ہور ہی ہے۔''

فظیل بن عیاض مین نے اب وزیر کی طرف رُخ کیا اور بولے: "مم اور
تہمارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہوکہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے کہ بھی تم لوگوں
نے اسے کسی غیر شرع فعل سے ٹوکا ہے۔ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو۔ تہمیں تہماری وزارت
عزیز ہے۔ "فضیل بن عیاض مین اللہ تو اللہ ون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے" اے حسین
چرے والے (ہارون الرشید کا رنگ گورا اور نقوش دل آویز تھے) قیامت کے دن اللہ تعالی
تجھ سے اپی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تُو اپنے چرے کو آگ سے بچانا
چاہتا ہے تو بچالے۔ تُو ہر گز دیر نہ کر سسکل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کے کسی
فرد کے لیے بھی بے انصافی سسکدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے ....."

ہارون الرشید نے وقتِ رخصت ہزاروں دینار ہدیددیے کی کوشش کی ۔فضیل بن عیاض مُٹیالی ہے ہدید قبول کرنے کوقطعی تیار نہ ہوئے اور فر مانے لگے'' حکمرانوں کے تعاکف رشوت ہوتے ہیں۔ان کوقبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ہارون الرشید! میں تعصیل نجات کا راستہ بتا تا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔خدا تعصیل عقلِ سلیم دے۔''اس کے بعد فضیل بن عیاض مُٹیالیڈ نے چپ سادھ کی اور ایک لفظ مجھی منہ سے نہ نکالا ....اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رُخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش باوا کی با تیں ان کے دلوں میں جگہ کرگئی تھیں۔ہارون الرشید نے اس کے دلوں میں جگہ کرگئی تھیں۔ہارون الرشید نے اس کے دلوں میں جگہ کرگئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اس کے ایمان ویقین کوچلا بخش۔ اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان ویقین کوچلا بخش۔

درس حیات:

الله واقعی روحانی بیاری کاعلاج الله والول کے پاس ہی ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٣٧:

# يشخى خور كى مونچھيں

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سفلے اور شیخی خور آ دمی کو کہیں سے د نے کی چکی کا ایک ملکڑامل گیا۔ وہ روز انہ صبح آٹھتے ہی اپنی مونچھیں د نے کی چکتی سے چکنی کر کے اکڑا تا اور امیرول اور دولت مندول کی محفل میں جائے بیٹھتا۔ اور بڑے اکڑ کر بار بار کہتا '' آج تو بڑے مرغن کھانے میں ۔۔۔ بہت مزا آیا۔''لوگ اس کی بات کا یقین کر لیتے۔

جب جب وہ خص اپنی جھوٹی امیری کا ڈھنڈورا پٹیتا، اس کا معدہ اللہ ہے وُعا کرتا کہ' یااللہ اس شیخی خور کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کردے۔' آخر اللہ نے اس کے معدے کی فریاد سُن کی اور ایک روز اس کمینے خص کے مکان میں ایک بلی گھس آئی اور د نبے کی چکی کا مکرامنہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ اس شخص کے بچے نے دولت مندوں کی محفل میں جا کراونچی مکرامنہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ اس شخص کے بچے نے دولت مندوں کی محفل میں جا کراونچی آواز میں باپ کواطلاع دی کہ' د نبے کی چکی کا وہ کلڑا جس سے آپ روز اندا پٹی مونچیس چکنی کیا کرتے تھے، ایک بلی منہ میں دبا کر لے گئی ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی گروہ بھاگ گئی۔'

بے کے بیکلمات سننے تھے کہ اس آ دمی کا رنگ فق ہو گیا محفل میں بیٹھے تمام لوگ بڑے جیران ہوئے ، بعض تو بے اختیار ہنس پڑے۔ مگر کسی نے اس سے کچھ نہ کہا۔ وہ خود ہی

ا تناشر مندہ تھا کہ کسی ہے آئکھیں نہ ملاسکا۔ان لوگوں نے اس کی ندامت وُور کرنے کے لئے اس کی خوب دعوتیں کیس اسے خوب کھلا پلا کراسکا پیٹ بھرا۔اس نے لوگوں کا ایسا رویہ و یکھا تو شخی چھوڑ کرسچائی کواپنالیا۔

ورسِ حیات: ۲۰ جموت بهت بوی لعنت ہے۔

. حكايت نمبر١١٨:

## بوشيره حكمت

خود کوعقل و دانش کا گہوارہ سمجھنے والا ،خود پسند ،خوشامد پسند عقلِ کل کا مالک ایک بادشاہ تھا۔ جب کہ اس کا وزیر باتد ہیر پڑھا لکھا تخل مزاج اور سمجھ دارتھا۔ ایک دن چھری کانٹے کے ساتھ پھل کھاتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی زخمی ہوگئ۔ دلیر بادشاہ سلامت اپناخون بہتا ہواد مکھ کر پریشان ہوگیا۔ وزیر نے کہا: 'مظلِّ الٰہی فکر کی کوئی بات نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔'

نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھے میری انگلی کٹ گئی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آرہی ہے۔ داروغہ ..... داروغہ ..... اسے جیل میں ڈال دو۔ وزیر کوجیل میں ڈالنے لگے تو وہ بولا اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہوگئ۔وزیرا بھی تک جیل میں ہی تھا۔

بادشاہ سلامت ایک دن اسلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے۔ واپسی پر راستہ بھٹک گئے اور کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے وہاں کے وحشی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا:''اسے کمرے میں بند کر دو ہفتے کے دن اس کی قربانی ہوگ'۔ مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبور کی طرف لے کے جارہ جے۔ توان کے ذہبی پر وہت کی نظراس کی انگلی پر پڑی جہاں اسے کے کا نشان نظر

آیا۔ پروہت نے جنگیوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہا۔ سرداراس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ بیداغی ہے۔ اس وقت نا صرف بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا۔ بلکہ بادشاہ کو وہ وشی لوگ
ملک کی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب بادشاہ کل میں پہنچا تو اس نے فوراً وزیر با تدبیر کور ہا کر
دیا۔ اور کہنے لگائم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کئے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہو
گی۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے میری جان نے گئی وزیر بولا بادشاہ سلامت آپ کی قوجان
بی انگلی کئے سے میری جان بی مجھے جیل میں ڈالے جانے سے خدانخو استہ میں آپ کے
ساتھ ہوتا تو ان لوگوں نے میری قربانی کردین تھی۔ دونوں کی زبان سے بے اختیار لکلا سے
ہاللہ تعالیٰ کے ہرکام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

درسِ حيات:

الله تعالی کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔

حكايت نمبرهم:

# مكمل سبق

ایک شنرادہ اپنے استادِ محترم سے سبق پڑھ دہا تھا۔ استادِ محترم نے اسے دو جملے پڑھائے۔ جھوٹ نہ بولواور غصہ نہ کرو۔ پچھ دیر کے وقفے کے بعد شنرادے کو سبق سنانے کے لیے کہا۔ شنرادے نے جواب دیا کہ ابھی سبق یا دنہیں ہوسکا۔ دوسرے دن استادِ محترم نے پھر سبق سنانے کو کہا پھر شنرادہ بولا استادِ محترم ابھی سبق یا دنہیں ہوسکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی۔ استادِ محترم نے کہاکل چھٹی ہے سبق ضرور یا دکر لینا۔ بعد میں میں کوئی بہانہ نہیں سئوں گا۔ چھٹی کے بعد الگلے دن بھی شاگر دِ خاص ' سبق نہ سناسکا۔' استادِ محترم مید خیال کے بغیر کہ شاگر دایک شیر رسید کر دیا۔ کے بغیر کہ شاگر دایک شیر رسید کر دیا۔ بیتھی کوئی بات ہے کہا ہے دون میں ابھی تک دو تین جملے یا دنہیں کر سکے۔

تھیٹر کھا کرشنرادہ ایک دفعہ تو گم سُم ہوگیا اور پھر بولا استادِ محترم سبق یاد ہوگیا! استاد کو بہت تعجب ہوا کہ پہلے تو سبق یاد نہیں ہور ہا تھا۔ ابتھیٹر کھاتے ہی یکدم سبق یاد ہو گیا۔ شنرادہ عرض کرنے لگا۔ استادِ محترم آپ نے مجھے دوبا تیں پڑھائی تھیں ایک جھوٹ نہ بولواور دوسری بات غصہ نہ کرو۔

مجھوٹ بولنے سے تو میں نے اسی دن تو بہ کرلی تھی۔ مگر غصہ نہ کرو بہت مشکل کا م تھا۔ بہت کوشش کرتا تھا، غصہ نہ آئے مگر غصہ آجا تا تھا۔ جب تک میں غصے پر قابو پانا نہ سیکھ

#### عيات نوي ١٦١ ١٦٠٠٠٠

جاتا کیے کہددیتا کہ بنق یاد ہوگیا۔ آج جب آپ نے جھے تھٹر مارااور یتھٹر بھی میری زندگی کا پہلاتھٹر ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل ود ماغ میں غور کیا کہ جھے غصہ آیا کہ نہیں غور کا پہلاتھٹر ہے، اسی وقت میں نے اپنے دل ود ماغ میں نور کیا کہ جھے غصہ آبیں آیا۔ آج میں نے آپ کا بتایا ہوا دوسر اسبق ' غصہ نہر و' بالکل سیھ لیا ہے اور آج جھے اللہ تعالیٰ کے ضل سے ممل سبق یا دہوگیا ہے۔

### درس حیات:

حكايت نمبر٢٧:

## حكمت لقمان

زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہوگئے۔ایک امیر تاجرنے آپ کوخریدلیا۔ آپ بظاہر شکل وصورت کے سادے اور سیاہ فام تھے۔امیر کے دوسرے فلام اچھی صورت شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جاشکا ہتیں کرتے رہتے ، اپنے تھے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا بھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لا تا تھا۔اگر چہسر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا۔ مگر باطن کے انتہائی روثن ، دانا اور عقمند تھے۔ وانائی کی الی الی باتیں کرتے جوسنتا آپ کو د کھے کر انتوں تلے انگلی دبالیتا۔ مالک کے پھلوں کے گئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پگ جاتے تو وہ غلاموں کو پھل تو ڈے کے لیے بھی جنا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے تھے۔

ایک دفعہ مالک کوخر ہوگئ کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سار الزام لقمان پر رکھ دیا۔ مالک القمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ تختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا آخر حکمت کدہ مجبور ہوکر بول اٹھا: ''اے آقا! پی جھوٹ بولتے ہیں میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ بول اٹھا: کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں' اب مناسب یہی ہے کہ تُو ہم سب کا ''اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں' اب مناسب یہی ہے کہ تُو ہم سب کا

امتحان لے۔ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل غلاموں کو تھم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں خدانے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گاہیں بچ کہتا ہوں یا جھوٹ '۔امیر کولقمان کی ہے بات پسند آئی اس نے سب غلاموں کو زبردتی گرم پانی پلایا۔لقمان نے بھی پیا۔امیر نے اپنا گھوڑا دوڑا یا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑ نے کو کہا بھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔سب نے قے کر کے جو کھا یا پیا تھا باہر اُگل دیا۔ لقمان نے جوقے کی وہ بالکل صافتھی۔ بید دیکھ کر امیر کولقمان کی سپائی اور حکمت پر یقین آگیا۔ مالک نے دوسر نے غلاموں کو سزادی اور لقمان سے معذرت کی اور حکمت پر یقین آگیا۔ مالک نے دوسر نے غلاموں کو سزادی اور لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگاہیں نے آپ کو نہ بہچانا یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انظام آپ کے سپر د، آپ سیاہ وسفید کے مالک ہو نئے اور لقمان کو دوسر نے غلاموں کا سردار بنادیا۔

کر سے لگا ان کی حکمت سے چرت انگیز کر شمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعلِ حقیقی جس نے لقمان کو دہ سے اندا کی کہیں جا دا لگ کرنے ہیں کس کا مختاج ہوسکتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہے ، تا کہ کہیں ہمارا بھرم بھی نے کل جائے۔

درس حیات:

الله تعالی کی طرف سے عنایت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹ اور سے کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے تو کیاوہ مالک حقیقی تمام انسانوں کے جھوٹ اور سے کے فریب کو ظاہر نہیں کرسکتا جو کہ سراسر حکمت کا مالک و مختار ہے۔

حكايت نمبر ٢٧:

## محبت اور کڑ وی چیز

لقمان اگرچہ سادہ صورت اور سیاہ فام غلام تھے لیکن خدا کے احکامات سے بھی عافل نہ ہوتے تھے۔اللہ تعالیٰ سے محبت کی روشنی ان کے چہرے پر ہالہ کئے رہتی ۔ان کا آقا ان سے بے حدمتاثر تھا۔اس لیے ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ کیونکہ اس پرلقمان کی خوبیاں واضح ہوگئی تھیں ۔اس نے دکھ لیا تھا کہ بیفلام حرص وہوا سے پاک ہے۔اس کے دل میں کھوٹ نہیں ، اس کی زبان سیج کے سوا کچھ نہیں کہتی ۔ بظاہر وہ امیر، لقمان کا آقا تھا۔لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو چکا تھا۔ جب خواجہ نے لقمان کے اسرار پالئے تو وہ کوئی شے نہیں کھا تا تھا جب تک لقمان نہ کھا ئے۔

ایک دن امیر کے کسی دوست نے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ تخفے میں بھیجا۔ خواجہ نے لقمان کو بلایا اورخود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کاٹ کران کو دینے لگا۔ لقمان، خواجہ کے ہاتھ سے خربوزہ کا گرح کی کاش کیکر شہداور شکر کی طرح کھانے لگے۔ اسی طرح ہرقاش بڑی رغبت سے کھارے تھے۔ خربوزہ کی آخری قاش خواجہ نے اپنے منہ میں ڈالی۔ جونہی اس نے بیقاش منہ میں ڈالی سارا منہ ملق تک کڑوا ہوگیا۔ پھرجلدی سے تھوک دیا پانی منگایا اس نے بیقاش منہ میں ڈالی سارا منہ ملق تک کڑوا ہوگیا۔ پھرجلدی سے تھوک دیا پانی منگایا اور خوب گلیاں کیں، گلے سے دیر تک اس کی کڑوا ہٹ نہ گئی اور منہ کا مزاخراب ہوگیا۔ پھر خواجہ نے نہایت تجب سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: ''عزیز م! نہایت ہی

ترش کڑوے اور زہر ملیے خربوزے کی غالبًا سترہ قاشیں تُو نے بڑے مزے اور رغبت سے کیونکر کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج سے کوئکر کھالیں اپنی جان کا کیوں دشمن بناا گر تُو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ نہ ہی تم نے کوئی بہانہ کرکے ٹالنے کی کوشش کی جب کہ اس کی کڑواہٹ سے میرامنہ اور حلق جل گیا۔ ''

لقمان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے حکیمانہ انداز سے یوں عرض کرنے
لگے: '' آقا! استے پیارے ہاتھوں سے محبت کے ساتھ آپ مجھے کھانے کو دے رہے تھے کہ
مجھے تی کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ سوچ کر تائع قاشیں کھا کیں کہ ساری عمراس ہاتھ سے انواع و
اقسام کی لذیر نعمتیں کھا تا رہا ہوں تو صدحیف ہے بھے پر کہ صرف ایک کڑواخر بوزہ کھا کر
اُورھم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں ۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے شیریں ہاتھ نے اس
خربوزے کی تنی چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں لفظ شکایت سے اپنی زبان آلودہ کرتا۔''

''محت'' سے کڑوی چیز میٹھی ہوجاتی ہے۔محبت سے تا نباسونے میں ڈھل جاتا ہے۔محبت سے خارگل بن جاتے ہیں۔محبت سے سر کہ شراب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری کے لیے بیبھی ضروری ہے کہ جس مقام سے انسان پراحسانات کی بارش ہواگر تکلیف آجائے تو صبر وقمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

### درس حیات:

\$

انسان کو ہرحال میں ما لکے حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں کاشکرادا کرنا چاہئے \_معمولی معمولی تکلیفوں پرشوروغوغااورلعن طعن نہیں کرنا چاہئے \_

حكايت نمبر ۴۸:

# غلام كابلندمرتنبه

کسی دُنیادارنے حضرت لقمان سے پوچھا: ''آپ فلال خاندان کے غلام رہے ہیں تو پھر بیم سبہ بیرعزت اور ناموری، وہ کو نسے عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ کو یہ بلند مر سبہ ملا؟'' آپ نے فرمایا:

"دراست گوئی امانت میں خیانت نہ کرنا ایسی گفتگواور ایسے عمل سے گریز کرنا جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوسکتا۔ جن چیزوں کواللہ تعالی نے مجھ پرحرام فرما دیا ہے۔ ان سے قطعی گریز کرنا۔ لغو با توں سے پر ہیز کرنا۔ حلال رزق پیٹ میں ڈالنا۔ جوان سادہ با توں پر مجھ سے زیادہ عزت پائے گا اور جو آ دمی میرے جتناعمل کرے گا۔ وہ مجھ جسیا ہوگا۔"

### درس حیات:

احکامات خداوندی پرعمل کرنے سے وُنیا و آخرت میں مرحبہ بلند حاصل ہوتا ہے۔

حكايت نمبروم:

# الله تعالى سے محبت

حضرت موسیٰ عَلَائِسُلِ کے زمانے میں اللہ عزوجل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل تنہاا لگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دوررہ کراللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ بائیں کرتار ہتا تھا۔

''اے میرے مالک تُو میرے پاس ہوتو میں تیری خدمت کروں تیری جو کیں وقت کی است کو است کو است کو است کو است کا لوں تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں اگر تو بیار ہوتو تیراغم خوار بنوں۔ اگر تیرا گھر دیکھاوں تو صبح وشام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سوہنے اللہ بکر یوں کو ادھراُدھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے۔ میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھر تار ہتا ہوں۔' وہ سادہ مزاج چروا ہا اسی طرح جومنہ میں آیا ہواتا چلا جار ہا تھا۔

حضرت موی علائل کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موی علائل نے جب اس کی میہ بات کی میں سے خاطب ہے؟''وہ کہنے جب اس کی میہ باتیں سنیں تو آپ نے اس سے بوچھا:''ٹوکس سے خاطب ہے؟''وہ کہنے لگا:''اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کا مُنات کو بنایا۔'' حضرت موی علائل میں نے فرمایا:''اوعقل سے پیدل چرواہے!اللہ عزوجل کوان چیزوں کی محتاجی کہاں،اے جاہل!

اس پاک ذات کوان خدمات کی ضرورت نہیں۔ تیرے کفرنے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بدبخت خبردار! آئندہ سے الی فضول باتیں منہ سے نکالیں۔اگر تُو نے اپنی زبان بندنہ کی توغیرتے حق آتش بن کر کا ئنات کوجلاڈ الے گی۔''

اس معصوم چروا ہے نے جب موسیٰ علیاتیک کی بیہ باتیں سنیں تو بے حد شرمندہ ہوا۔ اس کے اوسان خطا ہوگئے ،خوف سے تفر تفر کا پینے لگا۔ چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر بولا: ''اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرامنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔'' یہ کہتے ہی چروا ہے نے شخت کی آہ بھری اپنا گریبان تار تارکر دیا۔ دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔

جب حضرت موئی عَلَائِلَا الله تعالی ہے ہم کلام ہوئے۔ تو خدانے فرمایا: "اے موئی! تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے خبر دار! اس کام میں احتیاط رکھے۔ ہم نے اپی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فر دکو دوسروں سے جداعقل بخش ہے۔ "ایک بات ایک کے حق میں زبر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاق کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد وثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں چھ بھی کی بیشی واقع نہیں ہوتی۔

ہم کسی کے قول وفعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن و یکھتے ہیں اےمویٰ دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوؤں کے آداب اور ہی ہوتے ہیں۔''

> ملتِ عشق از همه دین ها جدا است عاشقان را مذهب و ملت خداست

حضرت موسیٰ عَلَیاتِ کلکہ بیہُن کر پشیمان ہوئے۔ پھراسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈ نے جنگلول ویرانوں میں چلے گئے۔ صحراو بیاباں کی خاک چھان ماری کیکن اس دیوانے کا کہیں پتانہ چلا۔ حضرت موسیٰ عَلَیاتِ کلکہ نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پالینے میں کامیاب ہوگئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا: ''اے موسیٰ عَلَیاتِ کلکہ اب جھے سے کیا خطا ہوئی کہ تؤ یہاں بھی آن پہنچا؟'' حضرت موسیٰ عَلَیاتِ کلکہ نے

فر مایا''اے خدا کے بندے نختے مبارک ہو تختے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پرہے۔ تختے سب پچھ معاف ہے۔'' پیٹم پر خدا کی یہ باتیں سُن کر چرواہے کی آتھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا اب میں ان باتوں کے قابل کہاں؟ میرے''دل کا خون ہو چکا''اب تو میری منزل سدر قامنتھی سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کرچکا ہوں۔

تُونے میرے اُپ تازی (گھوڑے) کوالی مہیزلگائی کہایک ہی جست میں ہفت آسان سے بھی آ گے نکل گیا۔میراحال اب بیان کے قابل نہیں۔

حضرت موسیٰ عَلَائنگ چرواہے کی اس بات پر جیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد وثناء میں مصروف ہوگئے۔

### درس حيات:

حق تعالیٰ کی حمد و شاء بیان کرنے کا طریقہ ہر مخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھائے محض تم ہمارا حال اس چروا ہے محقلف نہیں ۔ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص! بیتو ما لکِ حقیقی غفور الرحیم پر مخصر ہے کہ وہ تیر بے ناقص تحفے کو کیسے قبول کرتا ہے۔

حکایت نمبره ۵:

### خداسےعہدکرنا

ایک درویش و وراندیش دنیا سے منہ موڑ کرا پنے مالک سے ناتا جوڑ کر دشوارگزار
پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ تن تنہا عبادتِ اللّٰی کی خوشبو میں دن رات مست رہتا اور وُنیا
پرست لوگوں کے نفس کی بکہ یُو سے پریشان دماغ ہوجا تا۔ جنگل میں ہزار ہا درخت پھلوں
ادر میووک کے تھے۔اس درویش خدامست کی خوراک یہی جنگلی پھل اور میوے تھے۔ان
چیزوں کے علاوہ اور پچھنہیں کھاتا تھا۔ایک دن بیٹے بٹھائے نہ جانے کیا خیال آیا کہ خدا
سے ایک بجیب وغریب عہد کر بیٹھا کہ اے میرے اللہ میں آئندہ ان درختوں سے نہ خود میوہ
توڑوں گا۔ نہ کی اور کو کہوں گا کہ مجھے پھل توڑ کے دے۔ میں وہ پھل نہ کھاوک گا جے
ڈالیاں زمین سے اونچار کھیں۔ میں وہ پھل اور میوہ کھاوک گا جو ہوا کے جھوٹکوں سے خود جھڑ
دالیاں زمین پرآن گرے۔غرض اس طرح کا عہداس مر و درویش نے خدا سے کرلیا اور مدتوں
اس پرقائم رہا۔

ایک دفعہ قدرت خداکی پانچ دن گزر گئے کسی درخت سے کوئی پھل نہ گرا۔ بھوک کی آگ نے درویش کو بے قرار اور مضطرب کر دیا کسی پکل چین نہیں آر ہا تھا۔ اس عالم میں جنگل سے گزرتے ہوئے امرود کا ایک درخت دیکھا جس کی ڈالیاں زرد زرداور بڑے بڑے امرودوں سے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہوکر حسرت بھری نگا ہوں سے بڑے امرودوں شے بھری ہوئی تھیں۔ درویش وہاں کھڑا ہوکر حسرت بھری نگا ہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ درویش نے بڑا صبر کیا اور خودکو قابو میں رکھا۔ یکا بیک زورکی ھوا چلی درویش کو پچھسہارا ہوا۔ مگر کافی دیر تک پھل ٹوٹ کرز مین پر نہ گرا۔ صبر حدسے گزر گیا۔ درویش کا

نفس بے قابو ہو گیا۔معدے کے اندر سے ہُوک اٹھی اور خدا سے جوعہداستوار کیا تھا وہ تو ڑ بیٹھا فوراً ہاتھ بڑھا کرامرودتوڑلیا۔اور پیٹ کی آگ بجھالی۔''عہدٹوٹ گیا۔''

غیرت خداوندی حرکت میں آئی ان دشوارگرار پہاڑوں میں چوروں اور قزاقوں کا ایک گروہ آگیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر کوشا اور دن کو والیس آکر وہ آگیا۔ راتوں کو وہ گروہ شہروں اور بستیوں میں جا کر کوشا اور دن کو والیس آکر وہ اس بہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درولیش کا مسکن بھی بڑی جماعت بھیجی۔ انھوں نے اس بہاڑی اور جنگل کا گھیراؤ کر لیا۔ اس درولیش کا مسکن بھی قریب ہی تھا۔ سپاہیوں نے تمام چوروں کو گرفتار کر لیا۔ درولیش باوا کو بھی ان کا ساتھی سبجھ کر گیڑلیا۔ کو توال نے تھم دیا، آھیں جیل میں بند کر دو۔ چند دنوں کے بحد عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ بعد میں میہ فرمان جاری ہوا کہ ہرایک کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ کا نے دیا جائے۔ جاتا دنے کو توال کا تھم ملتے ہی تاوار چلانی شروع کر دی۔ وہ ساری جگہ نالہ وشیون سے گونے اٹھی درولیش کا دایاں ہاتھ کے گیا۔

حبلا دان کابایاں پاؤں کا شخے کے لیے تیار ہور ہاتھا کہ یکا بک ایک گھڑ سوار تیزی
سے وہاں نمودار ہوااور جبلا دسے لکارا، 'ارے مردود! ذرادھیان کریشخض بہت بڑا شخ اور
ابدالِ وقت ہے۔ تُو کیا ظلم ڈھار ہا ہے۔ اب خدا کے عذاب کا انظار کر۔ '' گھڑ سوار کی یہ
بات سنتے ہی جبلا دکے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئے۔ عالم وحشت میں بھا گا سیدھا کوتوال کے
پاس گیااوراسے اس حادثے ہے آگاہ کیا۔ کوتوال کے ہوش اُڑ گئے ۔ لرزاں وتر سال بر ہنہ
سراور بر ہنہ پاؤں درولیش کی خدمت میں ہاتھ باندھے حاضر ہوااور عرض کرنے لگا: ''اے
خدا کے مقبول بندے! مجھے خبر نہ تھی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ پر سخت زیادتی کی ، لاعلمی
میں یہ خطا سرز دہوگئ ہے ، خدا کے لیے آپ ہمیں بخش دیجے۔''

درولیش نے کہا:''اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس گناہ کی یا داش میں میر اہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ مجھے ان حالات کی کیا خبر لہذاتم بے فکرر ہو۔لوگوں میں اب اس درولیش کا نام ہتھ کٹا شیخ مشہور ہوگیا۔''

ایک دفعہ ایک آدمی بے وقت اور بغیرا جازت کئے جھونپرٹری میں گھس آیا۔آگ کیا دیکھتا ہے کہ مروقلندراپنے دونوں ہاتھوں سے خرقۂ درویثی میں پیوندلگارہا ہے۔اس

نے حیرت سے دانتوں میں انگلی دے کر کہا: ''حضرت میں بیکیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ کھا ہوا ہے۔'' دونوں ہاتھ کھا میں اوگ خواہ کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔'' درویش نے کہا''ارےاومیری جان کے دشمن تُوجھونپرٹری میں بغیرا جازت کیوں آگیا؟''

اس نے ندامت سے عرض کیا:'' حضرت مجھے آپ کی زیارت کا بے حداشتیاق تھااس شوقِ ملاقات سے مغلوب ہوکر بیٹ طلی کر ببیٹا۔'' درولیش نے اس کی محبت اور خلوص د کیھ کرکہا کہ:''اب تُو آگیا ہے تو اِدھر بیٹھ جالیکن خبر دار! جو پچھٹو نے دیکھااس کاذکر میری زندگی میں ظاہر نہ کرنا۔''

انسان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے پھی نہیں ہوتا۔ان کی گفتگو کے دوران ملا قات

کے لیے جھونپڑی کے باہر کافی لوگ انسے ہو چکے تھے۔انھوں نے بھی کی سوراخ سے شخ کو دونوں ہاتھوں سے پیوندلگاتے دیکھ لیا تھا۔ان سب پر درولیش کی کرامت کا راز کھل گیا۔
درولیش نے دل میں کہا: ''اے میرے اللہ!اس حکمت سے تُو ہی خوب آگاہ ہے۔ میں جتنا اس کو چھپانا چاہتا تھا۔اتناہی تُو نے اسے ظاہر کر دیا ہے۔' اسی وقت درولیش کو القاء ہوا جب تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کا ٹاگیا تھا۔لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہی پیدا تیرا ہاتھ چوروں کے ساتھ کا ٹاگیا تھا۔لوگوں کے دلوں میں تیرے بارے میں غلط فہی پیدا ہوگئتی۔وہ خیال کرنے لگے کہ تُو مکر وفریب کا جال بچھائے بیٹھا ہے۔ یہ بات ہمیں پند مہیں کہ یہ لوگ بدھیہی اور گراہی میں گرفتار ہوں اور اللہ والوں کے بارے میں برگمانی خیرخواہی رکھیں۔اس لئے ہم نے تیری پیکرامت سب پرظاہر کر دی۔ یہ چراغ ان لوگوں کی خیرخواہی کی شبیح کرتا ہواسجدہ میں گرگیا۔اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تشبیح کرتا ہواسجدہ میں گرگیا۔اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تشبیح کرتا ہواسجدہ میں گرگیا۔اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تشبیح کرتا ہواسجدہ میں گرگیا۔اورخوب رویا کہ ما لک تُو جوکرتا ہے وہ عین حکمت ہے ہم کی تغیر شیں معاف فرما۔

### درس حيات:

🖈 ایخ عهد کی پاسداری کرو!

المعاناروتا على المعالم معمد كرك تورثا عن المعاناروتا على المعانا والمعانا والمعانا

حكايت نمبرا۵:

# حریص آدمی

شہر بخارا کے امیر صدر جہاں کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔کوئی سائل اس کے درِ دولت سے خالی نہیں جاتا تھا۔ صبح وشام دریائے فیض وسخاوت روال رہتا تھا۔ ضرورت مندوں اور سائلوں براس کی عطا کا مینہ برستار ہتا تھا۔اس کا طریقۂ کاریپرتھا کہ کاغذییں اشرفیاں لپیٹ کررکھ لیتا۔ جب تک وہ ختم نہ ہوجا تیں برابر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا رہتا۔صدر جہاں کی سخاوت کا انداز بھی نرالا تھا۔اس نے سب حاجت مندوں کی ضرورت بوری کرنے کے لیے دن مقرر کرر کھے تھے۔کوئی تخص اپنی باری کے بغیر خیرات وصول نہیں كرسكتا تھا۔ايك دن بيواؤں كے ليے تھا۔ دوسرا دن مصيبت زدوں كے ليے مقررتھا اور تیسرادن مفلس فقیروں کے لیے، چوتھادن جاج ملاؤں کے لیے، یا نچوال دن مسکینوں کے لیے، چھٹا دن میتیم بچوں کے لئے، ساتواں دن قیدیوں کے لیے، آٹھوال نوال دن مسافروں کے لیے، دسوال دن غلاموں کے لیے مقررتھا۔اس کے ساتھ شرط بیتھی کہ کوئی ضرورت مندزبان حال سے سوال نہ کرے گا۔ ضرورت مندمحتاج اپنی باری کے دن صدر جہاں کی گزرگاہ کے دونوں جانب قطاریں باندھے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انہیں اشرفیاں دیتا ہوا آ گےنکل جاتا تھا۔ جوکوئی بےصبراا تفاق سے سوال کر دیتا۔اس جرم میں صدرجهال اسے کھنددیتاتھا۔

### حيات فغي ١٨٤٠٠٠٠

ایک دن کسی سائل نے کہا'' کئی روز سے بھوکا ہوں میری طرف نظرِ عنایت فرما ئیں۔''لوگوں نے ہر چنداس آ دمی کوروکا اور سمجھایا کہ ایسانہ کروہ اپنی ضد پراڑا رہااور برابر صدالگا تارہا۔ صدر جہاں جب قریب آئے اسے نخاطب ہوکر کہا کہ تو بڑا بے شرم اور بے حیاہے۔''وہ آ دمی صاحبِ نظر تھا۔ اس نے صدر جہاں کو کہا:''اس جہاں میں تو بھی خوب موح اُڑا رہا ہے اور اگلے جہاں کی نعمتیں بھی حاصل کرنا چا ہتا ہے۔'' یہ جواب سُن کر صدر جہاں بہت متاثر ہوا۔ آگے اشر فیاں تقسیم کرنا روک دیں۔غلاموں کو تھم دیا جس قدر مال و دولت یہ آدمی طلب کرے اسے دے دو۔

اب دوسرا واقعہ پڑھیں۔جس دن ملاؤں کی باری تھی۔اس دن ایک ملا اپنی باری تھی۔اس دن ایک ملا اپنی باری کا انتظار کئے بغیر جذبہ مرص سے مجبور ہوکر چلا اُٹھا کہ صدر جہاں میں نہایت غریب اور مفلس ہوں مجھے جلدی اپنے دامنِ رحمت سے سیراب کر،صدر جہاں نے خلاف ورزی کرنے پراسے پچھ نہ دیا۔ ہر چند کہ وہ ملا خوب رویا۔ گڑگڑ ایا اپنی مفلسی اور مختاجی کی عبرت خیز کہانیاں سنا ئیں ۔لیکن صدر جہاں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ باقی سب ملاؤں کونوازا گیا مگراسے ایک کوڑی ہی نہ ملی۔

دوسرے دن وہی ملا اپنے دونوں پیروں پر پٹیاں لپیٹ کر معذوروں کی صف میں جا بیٹھا تا کہ دیکھنے والے ترس کھا ئیں کہ بے چارہ معذور ہے۔اس کے دونوں پاؤں توٹے ہوئے ہیں۔صدر جہاں جب مال تقسیم کرنے آیاملا کو پہچان لیا سب معذوروں کو پچھ دیا۔اسے پچھ دیئے بغیر آگے بڑھ گیا۔تیسرے دن ملا نے اپنے چہرے پر کالا کپٹر الپیٹا اور اندھا بن کراندھوں کی قطار میں لگ گیا۔صدر جہاں نے اسے وہاں بھی پہچان لیا۔اسے پچھ عطا کئے بغیر آگے بڑھ گیا۔

اس میں ناکامی کے بعد ملآنے عورتوں کی طرح سر پر چا در ڈال کی اور بیواؤں کے در میان میں جا کر بیٹھ گیا۔ گردن جھکالی۔ جھولی پھیلا کر دونوں ہاتھ چا در میں چھپالئے۔
یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کرصدر جہاں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ اس نے سب بیواؤں کو اشر فیاں دیں۔ کیکن اس بیوہ کے قریب سے گزر گیا۔ جب بیدوار بھی خالی گیا تو ملآ کے دل میں نم وغصے کی آگ بھڑک اُٹھی .....ا گلے روز مندا ندھیرے ایک گفن چور کے یاس پہنچا اور

### حيات رفي ١١٥٠

اسے کہا کہ مجھے ایک گفن میں لپیٹ کر سرِ راہ جنازہ بنا کر رکھ دو۔کوئی بھی پوچھے جواب نہ دینا۔خاموثی کے ساتھ میرے جنازے کے قریب بیٹھے رہنا.....

صدر جہاں ادھر سے گزرے گا۔ لا وارث جان کرتہ فین کے لیے اشر فیاں ضرور دے گا۔ اس میں سے نصف تبہارا ہوگا۔ کفن چور بیتجوین سُن کرراضی ہو گیاملا کا جنازہ تیار کر کے سرِ راہ رکھ دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صدر جہاں کی سواری آئی دیکھا کہ ایک لاش کفن میں لیپٹی پڑی ہوئی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص مملکین صورت بنائے بیٹھا ہے۔ صدر جہاں میں لیٹٹی پڑی ہوئی ہوئی ہے اور قریب ہی ایک شخص مملکین صورت بنائے بیٹھا ہے۔ صدر جہاں نے اشر فیوں کی ایک تھیلی اس میت پر پھینک دی۔ ملا نے فوراً کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور اشرفیوں کی تھیلی اپ میت کر لی۔ یہ تماشد دیکھ کر صدر جہاں اُک گیا۔ اسی وقت مُلا نے اشرفیوں کی تھیلی اور میں جہاں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ اے بُو دوسخاکا دروازہ بند کون سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔ اے بُو دوسخاکا دروازہ بند کرنے والے دیکھا ؟ آخر ہم نے تجھ سے لے کرئی چھوڑا۔ صدر جہاں نے جواب دیا اسے احتی دیا تھیلی میں ہاری سرکار سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا۔''

### درس حیات:

الله تعالی نے بھی ( دُعا ) ما نگنے کے اصول وضوابط مقرر فر مائے ہوئے ہیں ، ان سے رُوگر دانی کرنے والا بے مرادر ہتا ہے۔

حكايت نمبر٥:

### موت كاوقت

حضرت سلیمان عَلَائنگار کے دربار میں ایک آدمی لرزاں وتر ساں حاضر ہوا۔
مارے ہیت کے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح
سفید ہوگیا تھا۔ حضرت سلیمان عَلَائنگار نے اس کی بید کیفیت ملاحظہ فرمائی تو بوچھا اے خدا
کے بندے! کیابات ہے؟ تُو اتنا گھبرایا ہوا اور مضطرب کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ:''یا
حضرت مجھے عزرائیل عَلَائنگار نظر آیا اس نے مجھ پرالی غضب آلودنظر ڈالی کہ میرے ہوش و
حواس گم ہوگئے۔ رواں رواں قراگیا۔ اب بار بارعزرائیل عَلَائنگار کی وہ صورت آکھوں
کے سامنے آتی ہے۔ اس لئے مجھے کسی گھڑی چین نہیں آرہا۔''

اس نے التجاکی کہ آپ ہوا کو تھم دیں کہ وہ جھے یہاں سے ہزاروں میل وُ ور ملکِ ہندوستان میں چھوڑ آئے ۔ ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ وُ ور ہو جائے ۔ حضرت سلیمان عَلَائِئل نے اُسی وفت ہوا کو تھم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرز مین میں پہنچا دے۔ جونہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا۔ وہاں''عزرائیل عَلَائِئل کو منتظر پایا۔'' آپ نے اللہ کے تھم سے اس کی رُ وح قبض کرلی۔

دوسرے دن حضرت سلیمان عَلَيْكُ فَي بوقتِ ملاقات حضرت عزرائيل عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا تَعْمَالُ اللَّهُ اللّ

### حيات رفي ١٤٦٠٠٠٠٠

کی روح کو قبض کرنا تھایا پھراس پیچار ہے کوغریب الوطنی میں لا وارث کرنا تھا۔ عزرائیل عَلَائِئلگہ نے جواب دیا کہ میں نے جب اس شخص کو یہاں دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ اس شخص کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور پیشخص ہزاروں میل دُوریہاں موجود تھا۔ تھم الٰہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجودیا۔

درس حيات:

انسان لا کھنڈ بیر کرے۔ تقدیراسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔

حكايت نمبر۵:

# ایک پیغام طوطے کے نام

ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والاطوطاخریدا۔ جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تا جراسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے ناصرف تا جر کوخوش کرتا تھا۔ بلکہ ہرعام وخاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا.....

ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روائگی سے قبل اپنے اہلِ خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہرایک نے اپنی اپنی پیند بتائی طوطے سے کہا تم بھی بتاؤ تہہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا میری صرف بیدرخواست ہے کہ دورانِ سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہوجاؤ گئے تصمیں وہاں ایک پُر فضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کوسلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کررہے ہو۔ تمصیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خرنہیں۔

ایں چنیں باشد وفائے دوستاں من دریں حبس و شما دربوستاں

کیااتی کا نام دوستوں کی وفاہے کہ میں پنجرے میں پڑار ہااورتم باغوں میں عیش کررہے ہواورانھیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتاہے ورنہ ریبھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لئے اس دنیا سے رُخصت ہو جاؤں، یارو رید کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک پہنچادےگا۔

سیمرنے والا شایداس طوطے کا کوئی عزیز ہے میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رخی ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مرگیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہُو ارخصت ہُو المجھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا۔ اور اہلِ خانہ کو ان کے حب فرمائش تخاکف ویئے۔ طوطے نے پوچھا: ''کیا میری فرمائش پوری کی۔ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب ویا اور تو نے کیا دیکھا؟''سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چبرے پررخ والم کآ ثار محمود اربونے لگے۔ کہنے لگا: ''بہتر بہی ہے جو پچھ ہوا۔ متسن ورنہ بچھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیراپیغام دے کر پچھتا تا ہوں، اب تک اس کی فدمت میرے دل میں ہے کہ کاش! میں پیغام نہ بہنچا تا است.''

طوطا بولا: ''اے مالک ایسی خدانخواستہ کیا بات ہوئی جو تُو زبان پر لاتے ہوئے

ڈرتا ہے۔؟ بے تکلف بیان کراب جو ہونا تھا ہوگیا۔''سودا گر کہنے لگا:''جب میں ہندوستان کیا کے اس پُر فضا مقام پر پہنچا۔ وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھاسب بیان کیا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا میری با تیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا۔ اور تڑ پر تڑپ کرمر گیا۔ شایدا سے تیری گرفتاری کا اتنار نج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بول دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔''

دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی، آئکھیں پھرا گئیں اور صرف ایک آ واز ''ہائے'' نکالی تفس کے اندرگر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔سوداگر نے اپنی آئکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا توغم واندوہ سے نڈھال ہوگیا۔ٹو پی سرسے اتار پھینکی سینے پر بار بار ہاتھ مارکر روتا اور بیہ کہتا کہا ہے خوش بیاں طوطے تجھے کیا ہوگیا۔ بیر و نے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغ جدائی دے گا تو یہ منحوں قصہ نہ سنا تا غرض دیر تک طوطے کے مرنے کئم میں اسی طرح روتا رہا۔۔۔۔۔

جب خوب دل کی مجڑاس نکال کی تو مرئے ہوئے طوطے کونس سے نکال کر باہر
کھینک دیا۔ باہر کھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اُڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا، اُس مرئے
ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں الی اڑان کی جیسے مشرق سے آفاب اُ مجرتا ہے۔ سوداگر
گزراہ وامعاملہ کھول گیا۔ طوطے کی اس حرکت پر جیران و ششدر ترہ گیا اور کہنے لگا''ا بے
پالاک پر ندے یہ کیا ہا جرا ہے اے میر بہ گیا کہ مندوستان کے طوطے نے مجھے
کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھائی گیا اور جس سے تُو میری آئکھوں پر اپنے مکر وفریب کا پر دہ
دُول نے میں کا میاب ہوا۔ ار نے فضب خداکا تُو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کرخو دروش ہو
گیا''۔ طوطا بولا:''میر ہے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے ممل سے بتا یا کہ میں قید
سے سطرح رہائی پاسکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو بھی ااور اس پڑمل کیا اس نے اشارہ یہ
دیا کہ نغہ گوئی اور پیٹھی بول چال ترک کر ۔ تُو اپنی اس سحرانگیز آواز کے سبب ہی گرفار تفس ہوا
ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پر ندے اور ہرکس و
ماکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جاتا کہ قید سے نجات پائے۔''

### حيات زي ١٩١٠٠٠٠

کے پاس پہنچ گیا۔

هر که داد او حسن خود را بر مراد صد قضائے بد سوئے او را نهاد

### درسِ حیات:

公

جس کوعالم آشکار حسن عطا ہوا ہے۔ وہ سوبلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پیخر پیخر ہی رہتا ہے۔ سرسبز وشاداب نہیں ہوتا۔ پس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہوجا۔ خاک سے سبز ہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تا کہ جھے سے بھی لالہ وگل اُگیں۔

حكايت نمبر۵:

### لوشيده راز

حضرت داؤد عَلَيْكُ كَيْ رَمَانِ مِينِ ايك شريفِ النفس اور كمزور آ دمي تھا۔ الله كحضوربيدُ عاكرتار ہتا تھا كہ مجھ غريب بےسہارا كوغيب سے روزي عطافر مااور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔مریل گدھے پر گھوڑ وں اور اُونٹوں کا بوجھ نہیں لا دا جا سكتا ..... ياؤں والاتو چل كرروزى بيدا كرسكتا ہے اورجس كے ياؤں نه ہوں اس كو تيرا بى آسرا ہے۔اے اللہ سب کی سننے والے! میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ..... بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصرو فیت تھی۔اس کا بیٹل ہرعام وخاص میں مشہور ہو چکا تھا۔لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔خدانے ہر شخص کی روزی محنت ومشقت کے راستے اُتاری ہے لیکن اسے دیکھو ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنارزق طلب کرتا ہے ..... پغیبر خدا کو دیکھوجنہیں اللہ نے معجز ہے بھی عطا کئے ہیں۔خوش الحان ایسے کہ جن وانس چرند پرندتو ایک طرف یہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں باوجوداتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے مگر اسے دیکھویینا کارہ انسان بیچا ہتا ہے کہاسے بیٹھے بٹھائے خزانڈل جائے اورکوئی کسب نہ کرنا پڑے۔۔۔۔۔لوگ سوسو با تیں کرتے وہ کسی کی برواہ نہ کرتا برابرایٹی آہ وزاری میں لگا ر ہتا۔اس کی دُعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ پیکیساانسان ہے جوخالی تھیلی میں پنیر

حاصل كرناجا بتاب-"جوتلاش كرئة خراس كول جاتاب-" خداسب کی دُعا ئیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے ....۔اس شخص نے دُعاوَں اوررونے دھونے کی حد کر دی تورجت جِن جوش میں آگئے۔اوراس کی مراد برآئی۔زورے دروازہ کھلا اورایک گائے اس کے گھر میں کھس آئی۔اس نے فورا گائے کو پکڑا ٹائگیں باندھ كر ..... بيتامل حلق يرچيرى چيركرذ الح كرديا، پهرقصابكوبلوايا كداسكوكاك كربوشيال بنادے ..... گائے کا مالک گلی کو چوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہواا دھرآ نکلا ، دیکھا کہ گائے ذرئے بھی ہو چکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں بھی مصروف ہے۔اس نے رونا دهونا اور چلاناشروع كرديا\_"ارے ظالم! ييكياغضب كيابيگائة وميرى تقى ، تخفي بھلا كياحق تفااسے بكر كرذ كح كرنے كا۔ "وعا مانگنے والے نے جواب دیا: "سنو برادر زیادہ چینے چلانے کی ضرورت نہیں میں برسوں سے اس دُعامیں مصروف ہول کدا سے اللہ تعالی میرارزق میرے پاس پہنچادےاس نے وُعا قبول کی۔ میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذرج کر ڈالا ..... 'بیہ جواب سُن کر گائے کے مالک کے غیظ وغضب کی انتہا ندر ہی۔اس نے پہلے درولیش کی ٹھکائی کی پھراہے گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد عَلَیائٹلگہ کی عدالت میں لے گیا۔ابے احمق،اگر محض دُعا ما نگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہوجاتی تو پھر کوئی کھے نہ کرتا۔ صرف دُعا کے بل بوتے پرلوگ ساری دولت کے مالک اور حق دار بن

لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنیں تو اسی کوئی پر قرار دیا .....درولیش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اُٹھا کر کہا'' اے خدائے .....رحمان ورجیم تُو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزوکی تحمیل کے لیے سینکٹروں روز وشب آہ وزاری کرنے اور دُعا مانگنے میں صرف کئے .....اور میں نے روز الست جوخواب دیکھا تھا، اسی نے جھے تیری بندگی میں مست کر دیا میری مثال اس مست اُونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان محسوس کئے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھا کھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اُونٹن سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ جھے تیرا بندہ نا فرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے دست سوال دراز کرتا رہا ہوں تُو میری

پردہ او شی کر لے اور مجھے ذکیل ہونے سے بچالے۔"

كائے والے نے جھلاً كركہا: "ابِ أدهراً سان كى طرف كيا و كير رہا ہے؟ ادهر میری طرف دیچے اور حقیقت کا سامنا کر کیا ٹوسمجھتا ہے کہ خدااوراس کے بندوں کواس فریب میں مبتلا کر کےصاف نکل جائے گا۔'' وُعاما نگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پرر کھودی اوررو كر بولا: ''اے خدائے ذوالجلال اپنے اس بندے كورُسوانه كر ميں بے شك بُر اہوں خطا كار ہوں تُو تو عیبوں کوڈ ھانینے والا ہے اور اس نازک وقت میں میری مدوفر ما۔''مقدمہ حضرت داؤد عَلَالنَكِ كَي عدالت ميں پيش ہو گيا۔ پہلے گائے كے مالك نے دعوىٰ پيش كيا اور كہا: ''اے پیغیبرِ خدا میری گائے اتفاق ہے اس شخص کے گھر میں جاکھسی ۔ پیرخدا جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا تھا،اس نے میری گائے کو پکو کر ذال آپ کے سامنے میری فریاد ہے۔اس سے دریافت کریں کہاس نے ایسا کیوں کیا؟ .....، وعا ما تکنے والے نے ا پنی صفائی میں یوں عرض کیا: ''اس شہر کے بھی لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال مارانہ چوری کیااور نہ ہی ناجائز کسی کو پریشان کیا میرا گذشتہ کئی سال سے بیہ معمول رہاہے کہ شب وروز بارگا والہی میں بیدعا کرتار ہتا تھا کہ بغیر محنت ومشقت کے مجھے رزق عطا فرمایہ آخرمسکسل دعاؤں کے بعداللہ تعالیٰ نے میری آرزوسُنی اور پیرگائے خود بخو د میرے گھر میں کھس آئی۔میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی تُو رآ گیا کہ ق تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اوررزقِ حلال بغیرمحنت کے ال گیا۔ میں نے اللّٰہ کاشکرادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذرج کر ڈالا ..... بیر خص نہ جانے کہاں سے شور مجاتا ہوا آگیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔'' حضرت داؤد علَائتلا نے بیئن کرفر مایا که' الیی معقول دلیل دے جس کی بنا يرتونے گائے ذرج كى۔

تیرے بیان سے بیاثا ہے موتا ہے کہ وہ گائے تخفیے مالک نے دی نہ تُو نے خریدی۔' دعا ما تکنے والے کی آنکھوں میں آنسوآ گئے: ''اے پیغم خدا آپ بھی وہی کہنے لگے جودوسرے کہدرہے ہیں .....'

ایک آ و در دناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر کہا: "اے میرے دل کا در د جاننے والے تُو داؤد عَلَالِئلاً کوروشنی عطافر ما۔ اور انہیں حقیقتِ حال

#### حيات في المحادث

ہے آگاہ فرما۔'' بیرکہ کروہ دھاڑیں مار مارکررونے لگااس کی آواز میں ایسا در دھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد عَلَياتِئلُا كا دل بھی دہل گیا۔ انھوں نے گائے كے مالک ہے کہا کہ اس كافیصلہ ایک دن كے بعد كیا جائے گا۔

یغیبرِ خداا پنج جمرے میں داخل ہوئے اورا پنی عبادت گاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ذکر واذ کار کے بعد اللّٰدعز وجل کی بارگاہ میں دعا کی کہائے علیم خیرُر آ قا! مجھے حقیقتِ حال سے آگاہ فرما۔اللّٰد تعالیٰ نے اپنے نبی پر اسرار ورموز کھول دیئے .....

دوسرے دن دونوں کوطلب کیا گیا۔حضرت داؤد عَلَالنَگ نے یہ فیصلہ دیا۔گائے مالک کوکہا کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے حق تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ تُوبھی اس کی ستاری کاحق ادا کر اور اپنی گائے کی طرف سے صبر کر حضرت داؤد عَلَالنَگ کا ارشاد سنتے ہی اس بد بخت نے کہا: ''کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہوگئ ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین وآسان تک پہنچ بھی ہے مگر میرے ساتھ مظلم کیوں؟ یہانصاف نہیں ظلم ہے'۔

دوسری مرتبه حضرت داؤد عَلَائِئلَ نے فرمایا: "اپناسارا مال اور جائیداداس ......
مظلوم کے حوالے کردے ۔ ورنہ تیری سخت رُسوائی ہوگی اور پھی بجب بہیں کہ جوظم وستم ہُونے
کئے ہیں وہ بھی ظاہر ہوجا ئیں۔ "گائے والے نے بیکلمات سنتے ہی سر پرخاک ڈالناشروع
کردی گریبان پھاڑ ڈالا بدحواس ہوکراور منہ میں کف بجرکر بولا: "اے داؤد! اچھا فیصلہ
سنایا۔ جھ پرظلم وزیادتی کی حدکر دی۔ (نعوذ بااللہ) جھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہُو اپنے حواس
میں نہیں رہا۔ " حضرت داؤد عَلَائِئل نے اسے قریب بُلایا اور کہا: "اے بد بخت! اس
ہنگاہے سے باز آ کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ جو ہُو نے بویا ہے وہ اب
کائے "۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِئل نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائے "۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِئل نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی
کائے "۔ اب تیسری مرتبہ حضرت داؤد عَلَائِئل نے ارشاد فرمایا: "تُو اپنے اہل وعیال بھی

جو تخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو۔ وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے۔ دشیر بھی شرم کرتا ہے وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالٹا۔ ' تماشائی پیغمبر خدا ك احكام كى اصل وجدسے ناواقف تھے۔ان میں سے ایک دوآ دمی كہنے لگے۔''اے اللہ کے نبی عَلَائِلُکُ، آپ کی ذاتِ بابر کات سے ایسا صریح ظلم؟ ہم سب حیرت میں ہیں بے قصور گائے والے پرا تناعماب آخر کیوں؟ اورجس نے ناحق گائے پکر کرؤئ کرڈالی اُسے آپ نے ہُری کردیا۔حضرت داؤر علَائللہ نے فرمایا'' شاید کہ اب وہ وفت آن پہنچاہے۔'' كهاس گائے والے كے پوشيدہ راز ظاہر كرديئے جائيں۔حضرت داؤد عَلَيْتِكُ سبكودريا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں تھی ہوئی تھیں سورج کی شعاعوں کوز مین تک پہنچنے نہیں دیتی تھیں .....کیاتم لوگ جانتے ہو کہاس درخت کے پنچے ایک آ دمی کوٹل کیا گیا تھا؟ تم نہیں جانتے البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین وآسان کو پیدافر مایا-حضرت داؤد علائل نے فرمایا:حقیقت بیا ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کولل کیا۔ شخص اصل میں مقتول کا زرخر پدغلام تھا۔اس نے ا بيئة قاكوتل كرك ال ك مال ودولت اور جائداد پر قبضه كرليا بير مظلوم دعا ما تكنے والا اسى مقتول کا بیٹا ہے۔ پھراس بےرحم اور سنگ ول شخص نے اپنے مقتول آقا کے کم سُن ينتيم بچوں برظلم ڈھانا شروع کیا۔ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہاں نمک حرامی پراُتر آیا کہاس کے آقا کے بیجے دانے دانے کے مختاج ہو گئے۔اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ظلم ہمیشہ رُوح کی گہرائیوں میں دُبکار ہتاہے۔لیکن ظالم اسے خودلوگوں پر کھول رہاہے ''اےسگ دنیا'' تُونے شرع کےمطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا۔شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔اب اس کی تغمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تُو نے اپنی سفا کی اور شقی القلمی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ تُونے آ قاکواس طرح چھری سے ذیح کیاجس طرح اس دعا ما تکئے والے نے تیری گائے کو ذرج کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈرسے گڑھا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی ....اس کا ثبوت بیہ ہے کہ اس چھری پراس کا نام کندہ ہے.... حضرت داؤد عَلَيالنَكُ كَعَم بِرز مِين كھودى گئى گڑھے كے اندر سے ايك شخص كى كھو برزى اور لمبی سی چھری برآ مدہوئی اب گائے والاخوف سے تقر تقر کا پنے لگا۔ تماشا ئیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اورٹو بیاں ہٹادیں۔ ننگے سر ہوکر سامنے آئے اورعرض كرنے لك، اے خدا كے سيج پيغمبر عَلَائلًا! بهم فطرى نابينا ثابت ہوئے بم نے

آپ کی زبانِ مبارک پر اعتبار نہ کیا۔ آپ ہماری گتاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علائل نے سب کومعاف کر دیا۔ پھرگائے والے کے بارے میں حکم دیا۔ چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور بیقاتل ہے۔ اس لیے شریعت کا فیصلہ میہ ہے کہ اس سے قصاص لیاجائے۔ چنانچہ اس چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑادی گئی۔

### درس حیات:

\$

حكايت نمبر۵۵:

### شير پرسواري

طالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کوش ابوالحن خرقانی میں کہ کا رہنے کی نیالت کا حداثوق تھا۔ راستے کی دُوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔

آخرایک دن شوق زیارت نے اس کو باتب کردیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے سامانِ سفر باندھ لیا۔ راستہ کھن اور دشوار گزار تھا۔ لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پُر صعوبت سفر کے بعد آخر کارمنزلِ مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آکر اس نے شخ ابوالحسن مُولئے تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے جاکر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے جاکر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے ایک کھڑی سے جھانک کر بوچھا کون ہے۔ اس نے جواب دیا! میں سسہ حضرت شخ ابو الحسن مُولئے کی قدم بوئی کے لئے شہر طالقان سے حاضرِ خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا الحسن مُولئے کی قدم بوئی کوئی مقصد تھا جس کے لئے تو نے اتنا طویل اور کھن سفر طے کیا۔ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی واڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی واڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی معلوم ہوتا ہے کو نے وطن میں کوئی کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند سے ما جراد مکھ کر ہمکا بکارہ گیا اور اس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت کیا اور اس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت کیا اور اس کی آئھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ تا ہم اس نے ہمت کر کے بوچھا کہ حقیقت

حال پچھ بھی ہو، یہ تو بتا ہے شخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھا م کرآیا تھا،اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا: ارے وہ کہاں کا شخ اور شاہ بن گیا اس نے تو دھو کے کا جال بچھار کھا ہے۔ تچھ جیسے احمقوں کواپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے اُلٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہاس دغاباز کے چکر میں پھنس کر تباہ و ہر باد ہوجائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دُنیا کا۔وہ بڑا حضرت ہے،اس کی زبان اور آئھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصاعقل مند بھی اس کے فریب میں آجا تا ہے۔

بھلا نبی مَا اللَّهِ اور آپ مَا اللَّهِ اور آپ مَا اللَّهِ اور آپ مَا اللَّهُ اور آپ مَا اللَّهُ کَ اصحاب رَی اللّٰهُ کَا یہی طریق تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو آیک عمر رہائٹن کی اور اسک میں ایک میں ای

ضرورت ہے جو تی ہے اِن لوگوں کا محاسبہ کرے۔

اب توشیخ کے معتقد کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا' چراغ تلے اندھیرا۔' پی بی شیخ کے انوارِ فیوض سے ایک دُنیا جگمگار ہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چُھو لیا ہے۔'' چاند پرتھو کنے والا اپنے منہ پر ہی تھو کتا ہے۔'' کتا دریا میں گرجائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفابِ عالم تاب پر لاکھ پھوٹیس مارووہ بھی نہیں بچھ سکتا۔ چرگا دڑ رات کے اندھرے میں اُڑنے والی سورج کو نکلنے سے کسے روک سکتی ہے۔غرض درویش نے شنح کی اہلیہ کوالی کھری کھری سنا کیں کہ وہ اپناسا منہ لے کررہ گئی۔

وہ آدی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شخ کا پتا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہوہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ تق کا مسافر دیوانہ وارشخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہوگیا۔ راستے میں ..... شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیئے سمجھ میں نہیں آتا آخر شخ صاحب نے ایسی بے ہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کواپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ بجیب معاملہ ہے! یہ میاں ہیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ 'آلی آگ ہے اور دوسرا پانی' ان مجموعہ اضداد میں محبت کیسے ہوستی ہے۔ ایسے وسوسے آتے بے چارہ گھراکر لاحول پڑھتا اور کا نوں کو ہاتھ لگا تا۔ شخ کے ہارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا نا دانی ہے آئیں سوچوں کا تا نا بانا بُنتا چلا جا رہا تھا کہ آخردل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ وہ آئییں خیالات کی وُنیا میں گم تھا کہ رہا تھا کہ آئی کے آئیں میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ وہ آئییں خیالات کی وُنیا میں گم تھا کہ

#### حيات وعي .... 200

اس کی نظرایک شخص پر پڑی جوشیر کی پیٹھ پراس شان سے سوارتھا کہ پیچھے ککڑیوں کا گٹھالدا ہواہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔

عقیدت مندسمھ گیا کہ یہی حضرت شخ ابوالحس خرقاتی میشالیہ ہیں۔اس سے پہلے کہ یہ کھوض کرتا۔ شخ نے دُور سے ہی مسکراتے ہوئے فر مایا: عزیزم! اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ، اوران پر دھیان نہ دے۔ ہمارا آکیلا پن اور جوڑا ہونانفس کی خواہش کے لئے نہیں ہے۔ اللہ عزوجل کے حکم کی تعمیل کیلئے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقو فول کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ نفشگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تُو بھی بد حُو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنمی خوثی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنمی خوثی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی تنجی ہے۔اللہ تعالیٰ نے بخصے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدز بانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطافر مایا ہے آگر میں اس کی جرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرامطیع کیسے ہوتا۔

گر نه صبر میکشیدے بار زن کے کشیدے شیر نر بیگار من

اگرميراصراس عورت كابوجهنه أثهاسكتا توبيشيرميرابوجه كيسے اثها تا۔

درس حیات:

انسان کو ہرحال میں راضی بدرضائے الہی رہنا چاہئے اور صبر وشکر سے کام لینا چاہئے۔ صبر کرنے سے ہی اعلی مقلمات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔

حكايت نمبر٥١:

# مرضيعشق

بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شاہی مواری پر ببیٹا بازارِ حسن سے گزرر ہاتھا کہ
ایک کنیز پراس کی نظر پڑی وہ عورت کیاتھی کہ کسی شاہکار کا تراشہ ہوا مجسمہ تھا۔جس کا حسن
قیامت خیز تھا۔ بادشاہ جب واپس لوٹا تو دل بے قرار کو کسی گھڑی چین نہیں آر ہاتھا۔وہ اس
مجسمہ حسن پر سوجان سے قربان ہوچکا تھا۔

بادشاہ نے منہ ما تکی قیمت دے کراسے خریدلیا۔ ابھی آنکھوں نے جی بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ چندون کے بعدوہ بادشاہ کے دل کی ما لک بیمار ہوگئی۔ مثل صادق ہے۔ گدھا پاس تھا تو پالان نہ تھا پالان ملاتو گدھے کو بھیٹر یا لے گیا۔ کوزہ تھا تو پانی نہ تھا پانی ملاتو کوزہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی کچھاسی طرح کا معاملہ ہوا۔

علاج کے لئے ہرطرف سے طبیب حضرات آنے لگے۔ ہرایک کا یہی دعویٰ تھا کہ میں ہی تی زماں ہوں۔ جب بیاری قضا آتی ہے تو طبیب بھی بوقوف ہوجا تا ہے۔
اپنی مہارت اور تجر بوں پر ناز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہر د کھ درد کی تیر بہدف دوا ہے۔
''انشاء اللہ نہ کہا'' ان کا کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والا معاملہ ہوگیا۔

طبیب حفرات این این سنخ آزما کے چاندے چرے کی رونق کم سے کم

ہوتی جارہی تھی۔اب بادشاہ کورجوع الی اللہ کے سواکوئی چارہ نظرنہ آیا۔فوراُ نظے سراور پاؤں خانۂ خدا کی طرف بھاگا سرسجدے میں رکھ کرخوب رویا سجدہ گاہ شاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

یااللہ! تُو دلوں کے بھید جانتا ہے میں نے طبیبوں پر بھروسہ کرنے میں خطا کی۔
میراقصور معاف فرما۔ میں کیا عرض کروں۔ تُو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔ ہمارا حال اور
ان طبیبوں کا عدم تو کل اور ترک انشاء اللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں
دکھتا۔ اے ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ میری محبوبہ کوشفا عطافر ما۔ جب بادشاہ نے تہہدل سے
نالہ وفریاد کی۔ روتے روتے بادشاہ کو اُونگھ آگئ اور قسمت جاگ گئ بشارت ملی کہ کل ایک
مسافر تیرے پاس آئے گا اس کے علاج سے کنیز کوشفا ہوگی بادشاہ بڑی بے تا بی کے ساتھ نو
وار دکی راہ د کھنے لگا۔۔۔۔۔

ایک بزرگ صورت شخص دُور سے ہلال کی طرح طاہر ہوا جوں جوں نزدیک آتا گیا آفتاب کی طرح اس کی روشنی بھیلتی گئی بادشاہ نے آگے بڑھ کراس کا استقبال کیا کلام و طعام سے فارغ ہو کر بادشاہ اس بزرگ طبیب کومل کے اندر لے گیا۔ طبیب نے مریضہ کے چہرے کی رنگت اور نبض دیکھی بیاری کی علامت اور اسباب کے متعلق غور کیا۔ سب چھ د کھیسن کردل میں کہا اسے صفر اوسودا کے غلبہ کی وجہ سے مرض لاحی نہیں ہوا بلکہ '' میر مرضِ شق ہوئ ۔ یہ معلوم کر لینے کے بعد طبیب نے باوشاہ سے کہا میں بیار سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے بوچھا اے شاہ بیگم! بیتو بتا کیں آپ ہوں۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد طبیب نے بوچھا اے شاہ بیگم! بیتو بتا کیں آپ کس علاقے کی رہنے والی ہیں۔ بیاس لئے کہ ہر علاقے کا طریقِ علاج مختلف ہوتا ہے۔ کس علاقے کی رہنے والی ہیں۔ بیاس لئے کہ ہر علاقے کا طریقِ علاج مختلف ہوتا ہے۔ کس علاقے میں طرح جدا ہو کیں بی کہ کرم ریضہ کی نبض پر ہا تھر کھ دیا۔

کسی کے پاؤں میں کا نٹا پھھ جائے تواسے نکا لنے کے لئے گنٹی کاوش کرنا پڑتی ہے۔ پاؤں زانو پررکھ کر سُوئی کے سرے سے کانٹے کا سرمعلوم کرتے ہیں۔ جب نہ ملے تو اسے لب سے تر کرتے ہیں جب پاؤں کا کا نٹا ایساد شواریاب ہے۔ تو دل کا کا نٹا معلوم کرنا کیوں کرمشکل نہ ہو۔

کنیز نے اپنی داستانِ غم بیان کرنا شروع کر دی۔ پہلے اپنی سہیلیوں اور رشتے

داروں کے متعلق بتایاان کے ذکر سے نہاس کا رنگ بدلا نہ نبض میں تغیروا قع ہوا۔اس طرح وہ ہرشہراور ہرگھر کا ذکر کرتی رہی .....

جہاں جہاں اس کی بود و باش رہی۔ جب کنیز نے سمر قند میں آنے کے متعلق ذکر شروع کیا۔ سمر قند کا نام لیتے ہی اس کے دل سے آ ونکلی اور آئکھوں سے آ نسوجاری ہوگئے۔ آئکھوں کی اس یان سے اس آئکھوں کی اس یان سے اس کے دل سے آئکھوں کی اس یان سے اس کی نبض دل کی ترب کا پیتہ دینے اور منہ کی زردی در وِفراق کا اظہار کرنے گئی۔ شیخ کامل نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ لیا اور کنیز سے بیراز معلوم کر لیا کہ وہ سمر قند کے اس خواجہ ذرگر پر عاشق ہے۔

طبیب نے کنیز کوتسلی دی کہ اطمینان رکھے! تم جلد تندرست ہو جاؤگی۔طبیب نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے مرض معلوم کرلیا ہے۔ آپ کسی طریقے سے فلاں زرگر کوسمر قتد سے یہاں بلوالیں۔

بادشاہ نے اپنے دوخاص دانا آ دمی سمر قند بھیجے جواس سنار سے جاکر ملے اوراس کو اطلاع دی کہ بادشاہ تمہاری ہنر مندی کا شہر ہ سُن کر بڑا خوش ہُوا ہے۔اس نے تمہارے لئے بیش قیمت خلعت اور مال وزر بھیجا ہے۔اس کی خواہش ہے کہتم اس کے پاس آ وَاور اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہوجاؤ۔ بادشاہ کی بیرعنایت و کی کرزرگر بہت خوش ہوا۔ اس وقت اپناسب چھ چھوڑ کران کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔

سمر قند کا خواجہ زرگر جب محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اُٹھ کراس کی تعظیم کی اور تھم جاری کیا کہتم بے فکری کے ساتھ ہمارے پاس رہو بادشا ہوں کے لائق سونے کے زیورات اور برتن تیار کرو۔ چنانچہوہ بڑی خوشی اور دلجمعی کے ساتھ اسنے کام میں لگ گیا۔

بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس کے صلہ میں اس کے صلہ میں مصحصیں اپنی خاص کنیز عطا کرتا ہوں۔ چنا نچہ وہی کنیز جواس ذرگر کے فراق میں سُو کھ کر کا نثا ہوگئ تھی۔ اسے دے دی گئی۔ ۔۔۔۔۔کنیز جب اپنے دِل رُبا کے پاس پینچی تو اس کا دکھ در دسب جا تار ہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند ماہ میں صحیح سلامت ہوگئی۔ اس کا کھویا ہواروپ پھر جو بن برآگیا۔

#### حيا الفي المعالمة

ابطبیب کال نے ایباشر بت تیار کیا جے ذرگر نے نوش کیا اور وہ پانی میں نمک کی ڈلی کی مانند کھلنے لگا۔ کنیز کے سامنے اس طویل بیاری کے سبب ذرگر کا روپ آ ہت آ ہت ہوا تار ہا۔ آئکھیں اندر کو گھس گئیں چہرے کی سرخی جاتی رہی بی حالت دیکھ کر کنیز کی محبت بھی رفتہ رفتہ کافور ہوگئی۔ اب وہ کنیز عشق کی بیاری سے شفا پاگئی۔ اس کنیز کی محبت محض صورت پرسی تھی۔ اس لئے صورت کے بگڑنے سے آ ہت آ ہت وہ عشق بھی زائل ہوگیا۔ جو عشق صرف رنگ وروپ کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فِسق ہوتا ہے۔

اس ترکیب سے طبیب نے کنیز کے ''مرضِ عشق'' کا علاج کیا اور اسے تندرست کرکے بادشاہ کے دل کومسر وراور آ تکھوں کا تُو ربنادیا۔

ظاہری صورت کاعشق آخر کاربدنامی اور بعزتی کامُوجب بنتا ہے۔ معثوق کا رنگ وروغن اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ مور کے لئے اس کے خوبصورت پَر ہلاکت آفرین ہیں۔

ا۔ ہرن کوشکاری مشک کے لئے مارتے ہیں۔

۱۔ لومڑی کو پیشین کے لئے ہلاک کیاجا تاہے۔

اے طالب! اس زندہ (محبوب حقیقی) کاعشق اختیار کرجو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو محبت و معرفت کی جانفزایاک شراب پلانے والا ہے۔ تو مایوی سے میمت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہوسکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو بندہ میری طرف بالشت بحرقریب آتا ہے، میں اس کی طرف گر بحرقریب ہوجا تا ہوں۔ اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہروقت کھلار ہتا ہے۔

درس حيات:

نیکی، بدی کے پردے میں پوشیدہ بھی ہوسکتی ہے اور اس سے ہٹ کر بھی۔اسکئے نیکی کرتے وقت اصل مقصد منشائے رضائے الہی ہونا جا ہے۔

حكايت نمبر ١٥٥:

### مجهر كامقدمه

ایک مچھر نے حضرت سلیمان عَلَائلًا کے دربار میں آگر فریاد کی''اے وہ ذاتِ گرامی جس کی سلطنت جن وانس اور ہوا پر ہے۔ تُوجن وانس کے جھکڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہُوا میں اُڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی محھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف میں رطبُ اللمان ہیں۔اب ہماری مشکل بھی آسان کر،ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ صرف ہماری جنس ہی انصاف سے محروم چلی آرہی ہے۔' حضرت سلیمان عَلَائل نے مُحِمِّر کی بیدور د بھری فریاد سن کرکہا: 'اے انصاف ڈھونڈنے والے تُوکس سے اپناانصاف جا ہتا ہے۔؟ وہ کون ظالم ہے؟ جس نے ازراہ غرور تجھے ستایا۔'' مچھر نے عرض کیا:''اے سلیمان عَلَائِسًا ہم ہُوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ہم پرظلم كرنے والى ہے۔ " حضرت سليمان عَلَالتُكار نے فرمايا: "اے مچھر مجھے خدانے حكم ديا ہے كه کوئی فیصلماس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں۔"اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا جلد حاضر ہو۔ چھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے۔ ا پنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو پچھ کہنا جا ہتی ہے کہد۔ ہوا تھم سنتے ہی فرائے بھرتی ہوئی آئی اور حضرت سلیمان عَلَائلاً کے رُورُ وحاضر ہوگئ ۔ چھر اس ہواکی تیزی سے راَ و فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا۔ مچھر کا دم گھٹنے لگا۔اس میں تھہرنے کی تاب ہی کہاں تھی فوراً

### عيات رفي 206

بھاگ نکلا۔حضرت سلیمان علالطّ نے فرمایا اے مجھر مظہر جا۔ ٹو کہاں جاتا ہے، تا کہ میں دونوں کا فیصلہ کروں ذرارک تو سہی تیرے خالف فریق کی بات بھی سُن لوں۔ مجھر نے بھاگتے ہوئے کہا: ''اے بادشاہ! میری موت ہوا ہی کے دجود سے ہے۔اس کے دُھویں سے تو میرادن سیاہ ہوجا تا ہے۔اس کے ہوئے میں قرار نہیں پاسکتا۔میری جگہ سے مجھکوا کھاڑ چھیکتی ہے۔اسے دیکھتے ہی میری آ دھی جان نکل جاتی ہے۔''

یہاں مولانا روم عیلیہ صالحین کو تعلیم فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت حق تعالی کے دھونڈ نے والد وہاں سے عائب دھونڈ نے والد وہاں سے عائب ہوتا ہے۔ ڈھونڈ نے والد وہاں سے عائب ہوتا ہے۔ اگر نفس زندہ ہے اور تکبر سے پُر ہے تواس انا نیت کے ساتھ قرب خدا ناممکن ہے۔ اس انا کوفنا کرنا ہوگا۔ قرب خدا وندی کے حصول میں بقاہی بقاہے۔ اپنی مرضی کومرضی الہید کے تالیع اور غلام بنادے۔

### درسِ حيات:

⇔ تعالی کو ڈھونڈ نے والے کی کیفیت بعینہ ایسی ہے جہاں حق جلوہ نما ہوا وہاں
دھونڈ نے والا غائب حق تعالیٰ کا جمال بیشکی کیلئے ہے۔ بقایا ہرشے فانی ہے۔

حكايت نمبر ۵۸:

### موراوراس کے پُر

ایک حکیم جنگل میں گھوم پھر رہا تھا۔ سرسبز وشاداب جگہ میں اس نے ایک مورکو دیکھا۔ مورا پے خوبصورت پر ول کو اُکھٹر رہا تھا۔ حکیم کو یہ ما جراد کھے کر بردی جرت ہوئی۔ وہ مور کے قریب گیا اور کہنے لگا''اے طوس! کیا تیرے حواس جاتے رہے کہ اسے حسین اور خوبصورت پر ول کواس بے دردی سے اُکھٹر رہا ہے کیا تجھے بیا حساس نہیں کہ تیراایک ایک پر لوگ کس ذوق وشوق سے سنجال کرر کھتے ہیں۔ نشانی کے طور پر یہ صحف پاک کے اوراق میں رکھے جاتے ہیں۔ پھر تیرے نازک پرول کی پنگھیاں بنائی جاتی ہیں۔ ارے حیوان! تیرا علی کون ہے؟ کس نے تیرے بدن پر یہ بے شارتش و نگار بنائے ہیں؟ کیا تُو اس مصور کو منگول گیا ہے جس نے اپنی مصور کی کے تیجے منتخب کیا ہے۔؟ معلوم ہوتا ہے تو غرو ور میں ایک کارونے ہیں۔ کہول گیا ہے جس نے اپنی مصور کی کے در ہے ہے۔ "مور نے دانش ور کے جب یہ کلمات سنے آکرا پی کوئی نئی وضع قطع بنانے کے در ہے ہے۔ "مور نے دانش ور کے جب یہ کلمات سنے تو بے چین سا ہو کر رو نے لگا۔ اس کے رو نے میں ایسا درداورا بیا اثر تھا کہ وہ حکیم جس نے ناحق مورسے پر اُکھٹر نے کا سبب پو چھا تھا۔ نادم اور پر بیٹان ہو کر دل میں کہے لگا، میں نے ناحق مورسے پر اُکھٹر نے کا سبب پو چھا تھا۔ نادم اور پر بیٹان ہو کر دل میں کہے لگا، میں نے ناحق اس مورکو چھٹرا۔ پتانہیں یہ کس پر بیٹانی میں گھر اہوا تھا۔

کاش! وہ حکیم جان سکتا کہ مور کے ایک ایک آنسومیں کیا کیا راز پوشیدہ ہے۔ اسے ان آنسوؤں کی کیا قدر۔ طاوس نے کہا:''اے نادان! افسوس ہے تیری عقل وبصیرت

### حيا الفرق المعالمة

پر کہ ابھی تک توطلسم رنگ و کو میں گرفتارہے۔ اُلٹا مجھے پر اکھیڑنے پرمطعون کرتا ہے اور مجھے ہی ملزم تھہرار ہاہے۔ کیا ٹونہیں جانتا کہ ہر طرف سے سینکلوں بلائیں انہیں بازوؤں کے لئے میری طرف آتی ہیں۔ ظالم شکاری اِنھیں پروں کے لئے ہر طرف جال بچھا تا ہے۔ کتنے ہی سنگ دل تیر انداز ہیں جو اِنھیں پروں کی خاطر میری جانِ نا تواں سے کھیلتے ہیں۔ ایک نا گہانی آفتوں، ایسی بلاؤں اور ایسی المناک موت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طافت نہیں۔ اس لئے یہی راستہ نظر آیا کہ ان بلائے جان پروں کو اکھیڑدوں اور اپنی صورت کو مکروہ بنالوں تا کہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہوجاؤں۔''

نزد من جال بهتر از بال و پرست جال یماند باقی و تن ابتر ست

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اوراہم ہے۔ جان تو محفوظ رہے جسم کی ابتری کا جان کے مقابلے میں کیاغم۔

> خویش را رنجور ساز و زار زار تا ترا بیرون کند از اشتهار

> > درس حیات:

اپنے آپ کو بے نام ونشان اور عاجز وسکین بنا کرر کھوتا کہ شہرت سے بیرحالت تم کو دُورر کھے۔ کیونکہ شہرت سے گوشتہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت می بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

حكايت نمبر٥٥:

# برائی کی جڑ

ایک آدمی دِن رات مخلوقِ خُد اکواذیت دینے کی تدبیریں سوچنار ہتا تھا۔ایک دن اسے شرارت سُوجھی اس نے اسپنے گھر کے سامنے راستے میں لمبے لمبے کانٹوں والی ایک جھاڑی لگادی۔ چند دنوں کے اندراندریہ جھاڑی خاصی بڑھ گئی۔ ہر چندلوگ اس سے نج بچا کی کا دیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کا نٹا پاؤں کوزخی کر دیتا اور کسی کا دامن تار تار کر دیتا۔لوگوں نے اسپنے گھر کے سامنے یہ جھاڑی کیوں اُگنے دی۔ اب تو کلیف کی انتہا ہو چگی ہے۔ اسے اکھیڑ دے۔ اس نے مسکرا کر بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا تھی ہے اکھیڑ دوں گا۔ چند دن پھراسی طرح گزرگئے۔ یہاں تک کہ اب جھاڑی نے آدھا راستہ گھیرلیا۔لوگوں نے مجبور ہوکر جا کم وقت کو اس کی شکایت کی۔ اُس نے فور اُس شخص کو بلایا۔اسے بُد اِبھال کہا۔ پھرختی سے تھم دیا کہ ابھی جا کرجھاڑی کو اُس کے اُس نے فور اُس شخص کو بلایا۔اسے بُد اِبھال کہا۔ پھرختی سے تھم دیا کہ ابھی جا کرجھاڑی کو اُس کے اُس نے فور اُس شخص کو بلایا۔اسے بُد اِبھال کہا۔ پھرختی سے تھم دیا کہ ابھی جا کرجھاڑی کو اُسے کھاڑ دے۔

اس نے عرض کیا: ابھی تھم کی تغییل ہوجائے گی۔ وہ حاکم وقت سے وعدہ کرکے چلا آیا۔ اس نے جھاڑی پھر بھی ندا کھیڑی۔ اگر کوئی اسے اس طرف توجہ دلاتا تو کہہ دیتا کہ آج فرصت نہیں کل بیکا م کردوں گا۔ اس کل کل پرٹالنے کا نتیجہ بین کلا کہ ایک دن جھاڑی اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کا ہٹانا آسان نہ رہا۔ بیدرخت مضبوط ہو گیااوراس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ پھر وہ ظالم اس کو اکھیڑنے سے عاجز ہو گیا۔ درخت جوان ہوتا گیا اور اس کو

ا کھاڑنے والا کمزور ہوتا گیا۔

### درسِ حيات:

ای طرح ہماری کری عادتیں اور گناہ کے کام ہیں۔ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے گی۔ اِن کی جائے گی۔ اِن کی جڑیں مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی۔ برائی کو دُور کرنے میں مست کے۔ ہر کہ کی عادت کو خار دار جھاڑی سجھے۔
میں مست سے کام مت لے۔ ہر کہ کی عادتوں کی اصلاح کے لئے تکوار اُٹھا اے! بے حس کاہل اُٹھا در اپنی پرانی کری عادتوں کی اصلاح کے لئے تکوار اُٹھا اور مردانہ دار جملہ کراور مثل حضرت علی دلائشہ کے اس درواز ہ خیبر کوا کھاڑ دے۔

حكايت نمبر٢٠:

# جادوگرنی

ایک دُوراندلیش بادشاہ اپنے کسنِ صورت وجسنِ سیرت سے آ راستہ بیٹے کا رشتہ کسی زاہدو پر ہیز گارصالح خاندان میں کرنا چا ہتا تھا۔ بادشاہ نے جب بیہ بات شنم ادے کی مال سے کی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقوی کی د زُہدتو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں باعتبار عزت ومال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا:

گفت رو هر که غم دیں بر گزید باقی غمها خدا ازوے بُرید

'' دُور ہوبے وقوف! جو شخص دین کاغم اختیار کرتا ہے خدااس کے تمام دنیاوی غموں کو دُور کردیتاہے۔'' بالآخر بادشاہ اپنی زوجہ پراپنی رائے کوغالب رکھنے میں کامیاب ہو گیااور شنرادے کی شادی وہیں صالح خاندان میں کردی۔

شادی کو ہوئے کافی عرصہ گزر گیا۔ شنرادے کے ہاں کوئی اولا دنہ ہوئی بادشاہ کو فکر لاحق ہوگئی بادشاہ کو فکر لاحق ہوگئی کہ کیا بات ہوسکتی ہے۔ شنرادے کی بیوی بہت نُو برواور جسین وجمیل بھی ہے۔ لیکن اولا دکیوں نہیں ہور ہی۔ بادشاہ نے اپنے مخصوص مشیر وں اور علماء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں مشاورت کی شخفیق سے معلوم ہوا کہ اس شنرادے پر

### حيات رفي ..... 212

ایک بوڑھئی عورت نے جادوکر دیا ہے۔جس سے بیا پنی حسین اور رشک قمریبوی سے نفرت کرتا ہے۔ بیوی کی بجائے اس جادوگر نی بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے۔ بسبب جادو کے وہ اس کے عشق میں عرصہ دراز سے گرفتار ہے۔

بادشاہ کواس بات سے بے حدثم اور صدمہ ہوا۔ اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سر سجدے میں رکھ کر تُوب رویا، جب سر سجدے سے اُٹھایا توایک ''مر د'' غیب سے نمودار ہوا اور کہنے لگا۔ آپ ابھی میر سے ساتھ قبرستان چلیں ....۔ بادشاہ اس کے ساتھ قبرستان گیا۔ انہوں نے ایک پرانی قبر کھودی اس میں سے ایک بال نکلاجس میں جادو کے ذریعے سے سوگر ہیں لگائی گئی تھیں۔

اس مریفیبی نے ایک ایک گرہ کودم کر کے کھولنا شروع کیا۔ ادھر شنم ادہ صحت یاب ہوتا گیا۔ آخری گرہ کھلتے ہی شنم ادہ اس خبیث بوڑھی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا گیا، اوراس کی آنکھوں کی نظر بندی بھی جاتی رہی جس سے اسے اپنی جسین بیوی خراب اور بُری مگر دہ خبیث بوڑھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر جب وہ شنمزادہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے دیکھ کراس کونفرت و کراہت ِشدیدہ محسوس ہوئی اور وہ اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اس کاحسین چرہ مثلِ چاندد مکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اللہ کا شکرادا کیا کہ جس نے مجھے اس سحرانگیزی سے نجات دی۔

### درس حیات:

انسان اس شنرادے کی مثل ہے اور بید دنیا اس مکار بوڑھی جادوگرنی عورت کی مثل ہے۔ جس نے عاشقانِ دنیا پر جادو کررکھا ہے، جس سے وہ اس دنیا کے فانی رنگ و یُو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ اور اس کے رسول مَنْ الْقَائِقَ اللّٰمِ کَا اللّٰهِ اور اللّٰہ اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَالِيْلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ

حكايت تمبران:

# عشق مجازى

اصلاحِ نفس کے لئے ایک آدمی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور شخ کے تجویز کردہ اور اور فط کف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ شخ کے گھر سے ایک خادمہ اس کے لئے کھا نالا یا کرتی تھی۔ چند دنوں کے بعدوہ اصلاحِ نفس کرنے والا آدمی نفس کے جال میں پھنسا شروع ہوگیا۔

وہ آ ہتہ آ ہتہ فادمہ کے عشق میں مبتلا ہوگیا۔ جب فادمہ کھانا لے کر آتی .....
وہ اسے دیکھار ہتا۔ فادمہ اللہ والوں کی نوکر تھی۔ اس نے صاف صاف شخ صاحب کو بتلا دیا
کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہوگیا ہے۔ اب اس کو اور ادو و فلا گف سے
کیا نفع ہوگا۔ پہلے اس کا یہ مسئلہ حل کریں۔ شخ صاحب بیسن کر خاموش ہو گئے اور اللہ
عزوجل کی بارگاہ میں دُعا کرنے لگے کہ اللی مجھے اس مسئلے کاحل عطافر ما۔ چند دنوں کے بعد
شخ صاحب نے خادمہ کو اسہال کی دوا دی اور ساتھ تھم دیا کہ تجھے جتنے دست آئیں سب کو
ایک طشت میں جمع کرتی رہنا .... یہاں تک کہ اس کو بیس دست ہوئے جس سے وہ انتہائی
کمزور اور لاغر ہوگئی۔ چہرہ پیلا ہوگیا۔ آئکھیں دھنس گئیں۔ رُخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیفے کے
کمزور اور لاغر ہوگئی۔ چہرہ پیلا ہوگیا۔ آئکھیں دھنس جا تار ہا۔
مریض کی طرح خادمہ کا چہرہ بھی مکروہ سا ہوگیا۔ اور تمام مُسن جا تار ہا۔

مریض کی طرح خادمہ کا چہرہ بھی کم وہ سا ہوگیا۔ اور تمام مُسن جا تار ہا۔

کھڑے ہوگئے۔ اس عاشق مرید نے جیسے ہی خادمہ کودیکھا۔ کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چرہ پھیرلیا اور کہا کھانا وہاں رکھ دو۔ شخ فورا آٹر سے نکل آئے اور ارشا دفر مایا کہ اے بوقوف آج تُو نے اس خادمہ سے رُخ کیوں پھیرلیا، اس کنیز سے کیا چزم ہوگئ جو تیراعشق آج رُخصت ہوگیا۔ پھر شخ نے تکم دیا کہ وہ پا خانے کا طشت اُٹھا لا جب اس نے وہ طشت اس کے سامنے رکھ دیا تو شخ نے مرید کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے بے وقوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقد ارپا خانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ تیراعشق در حقیقت یہی یا خانہ تھا۔ جس کے نکلتے ہی تیراعشق خائب ہوگیا۔

درسِ حیات:

ا \_ لوگو! جس تھنگر ووالی زلف مشکبار پر آج تم فریفته ہویہی زُلف تم کوایک دن بوڑ ھے گدھے کی دُم کی طرح بُری معلوم ہوگی۔

حكايت نمبر١٢:

### بنده پروري

مرات کا نواب بردی خوبیوں کا مالک تھا۔اس کی خوش اخلاقی اور فیاضی کی وجہ سے عوام الناس مسافر، تا جر،الغرض تمام لوگ خوش تھے،اوریہ بادشاہ وقت کا وفا دارساتھی تھا۔ بادشاہ اس پر کلمل اعتماد کرتا تھا۔اس نواب کے کافی تعداد میں غلام تھے جن کو وہ بیٹوں کی طرح آ رام اور زیب وزینت سے رکھتا تھا۔اطلس اور کخواب کی قبائیں اوران پر گنگا جمنی پٹیاں ان کی شان دوبالا کئے دیتی تھیں۔ان شاندار زیب وزینت سے آ راستہ غلاموں کی ٹولیاں بازار میں گشت کر رہی تھیں۔

ایک غریب مفلس قلاش شخص جو بھو کا اور نگا تھا۔ ان کود مکھ کرلوگوں سے پوچھنے لگا 
ہیر کیس زادے کون ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا: ''سیر ہمارے اس علاقے کے نواب
کو نوکر چاکر ہیں۔' وہ بیسُن کر جیران رہ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا: ''اے
خُدا! اپنے اس بے نوا دُ بلے پتلے بندے کو دیکھ کہ سردی کے مارے میرے دانت نج رہے
ہیں اور بھوک سے میرا کہ اصال ہوگیا ہے اور اس علاقے کے نواب بندہ پرور کو دیکھ کہ اس
کے غلام کتنے موٹے تازے خوش بوش اور با احتشام ہیں۔ بے فکری اور فارغ البالی سے
ادھرا دھر اِ تراتے پھررہے ہیں۔'

يغريب بالكل مختاج بر منراور بنوا تها اور جاڑے كى سرد مواؤں سے تشخرر ہا

#### حيات وي

تھا۔اس لئے بےخودی کے عالم میں شایداس کواللہ تعالیٰ کی ہزار ہا بخششوں پراعتا دتھا۔اس ناز سے بید کلمے کہد گیا۔

> بندہ پروردن بیاموز اے خدا زیں رئیس و اختیار شهر ما

(نعوذ باللہ) یا اللہ! بندہ پروری ہمارے شہر کے اس تنی رئیس سے سیکھ۔
تقدیرِ الٰہی سے نواب رئیس کے وج کا ستارہ زوال پذیر ہوگیا۔ بادشاہ نے بعض
وجوہات کی بنا پراس کو قید کروا دیا۔ اس کے اموال واملاک کو ضبط کر لیا اور اس کے وفاوار
ساتھیوں کو شکنجوں میں پھنسا کرنواب رئیس کے دفینوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ اتن تکلیف کے
باوجود رئیس کے کسی غلام نے بھی کوئی بات نہ بتلائی۔ بیسب پچھاس منہ پھٹ بنوا کے
سامنے ہور ہا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوا ڈالونگا۔ تمام غلام خاموش
سامنے ہور ہا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری زبان اور ہاتھ کٹوا ڈالونگا۔ تمام غلام خاموش
سامنے ہور ہا تھا۔ بادشاہ کے خضب کی آگ اور بھڑک اُٹھی اور وہ مسلسل کی دن تک ان پر بے جا
سختیاں کروا تار ہالیکن کیا مجال کہ کسی کی زبان نے اپنے ما لک کے متعلق کوئی شکوہ و شکایت یا
تھید ظاہر کیا ہو۔

یه درد ناک منظر دیکھ کروہ بے نواشخص بے ہوش ہوگیا۔ عالم بے ہوشی میں اس نے بیآ وازسُنی کہ خالق و مالک سے بدز بانی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری کاسبق دینے والے ان غلاموں کی وفاداری دیکھ ذرابندہ بننے کاسبق بھی ان غلاموں سے سیکھ۔

#### درس حیات:

انسان خدا کی کنہ وحقیقت ہے بھی بھی واقف نہیں ہوسکتا لہذا انسان کوخدا کی بارگاہ میں بھی گتاخی کے الفاظ ادانہیں کرنے چاہئیں۔

حكايت نمبر٣٧:

## صبركاإمتحان

اللہ تعالی اپنے بندے کا ذریعہ نجات کی نہ کسی سبب سے بنا دیتے ہیں۔ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالی نے آ زمایا۔ ہرسال اللہ عزوجل اسے اولا ونرینہ سے نواز تے مگر چند ماہ بعداس کے گلستان سے یہ پھول مُر جھاجا تا۔اس کی گود پھر خالی ہوجاتی۔ اس بے کس ماں کے ملے بعد دیگر ہے ہیں بچے اس کا خون جگر کر کے داغ جدائی دے گئے۔آخری بچے کے فوت ہونے پراس کے ممل کی آگ جھڑک اُٹھی۔

#### حيات رفي ..... 218

کھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے بیٹورت خوش اور بیخو د ہو گئ محل کے اندر جا کراس عورت نے دیکھا کہاس میں ہرطرح کی نعتیں موجود ہیں۔

اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچل گئے جواسے دیکھ کر کھل کھلا کرہنس پڑے۔'' پھراس نے ایک محبت بھری آ وازشنی کہ تُو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا۔ یہ اس کا اجر ہے'' خوثی کی اس اہر میں اس کی آ نکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھیگی ہوئی آئکھوں سے عرض کیا الٰہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تُو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔

اب اگر تو مجھے پینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو پکھ غمنہیں، یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ چندروزہ زندگی کے بعدا سے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ ان چندون کے فراق کے بعد میری اپنے بچوں سے دائی ملاقات ہونے والی ہے۔

#### درس حیات:

خزیزم!انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑ ناچا ہے کیونکہ اس کا اجر بہت

 زیادہ ہوتا ہے۔

حكايت نمبر١٢:

#### مشورهمفت

ایک مخص کافی مت سے بیار اور زندگی سے لاجارو بے زارتھا۔ امید کا چراغ لے کرایک ماہر طبیب کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا: "جناب مجھے کوئی دوا اور بہتر مشورہ دیں تا کہ میں صحت مند ہو جاؤں اور آپ کے لئے صدقہ جاربیب نے جاؤں'۔طبیب نے اس کے حال واحوال کوغورہے دیکھا پھراس کی دُکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے اندرونی حال سے واقف ہوا کہاس کے بدن سے جان تو نکل پھی ہے۔ صحت کی امید ذرہ برابر نہیں دوا دارو کر کے مفت میں اس غریب کو اور ملکان کرنا ہے لہذا طبیب نے مکمل تشخیص کے بعد مشورہ دیا۔میاں!تم بیدواداروچھوڑوا نہی کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہورہی ہے۔جوتہارے جی میں آئے وہ کرو ہرگز اپنی کی خواہش سے ہاتھ ندروکنا کیونکہ''صبراور پر بیزاس مرض کے لیے مضربیں۔''انشاءاللہ آہتہ آہتہ تہاری تمام بیاریاں جاتی رہیں گی۔طبیب کی باتیں سُن کراس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی زندگی کا بچھتا ہوا چراغ پھر سے روش ہو گیا۔خوش ہوکراس نے کہا واہ! آپ نے کیا خوب مشورہ دیا ہے آج سے اس مشورے پردل وجان سے عمل کروں گا۔ ''مطب'' سے نکل کر در دِ دل کا مریض ٹہلتا ٹہلتا ایک دریا کے کنارے جا نکلا تا كه طبیعت بحال ہوجائے، وہاں اسے ایک اس سے بھی زیادہ دل جلا نظر آیا جو دریا کے

#### عيادوي - 220 - 220

كنار ب بينامنه باتحد دهور باتفا اس كالنجاسر دهوب مين چيك رباتفام يض كاب اختيار جی جاہا کہاس کے حمیکتے ہوئے گنج پر ایک زور دار طمانچہ مارے۔ ول میں سوچنے لگا۔اس وقت مجھے اپنی خواہش کورو کنانہیں جاہیے ورنہ میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ صبر اور پر ہیز میرے لئے ہلاکت ہےاورطبیب کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جو جی میں آئے وہ کرویہ خیال آتے ہی وہ بے تکلف آ کے بڑھا اور تراخ سے اس آ دمی کی گذی پرطمانچہ دے مارا، اس غریب کا د ماغ گھوم گیا۔ تڑپ کراُٹھا اور کہا: اے دیّوث بے ایمان میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اور ارادہ کمیا کہ جیانٹا مارنے والے کو دو تین گھونسے اِس زور سے لگائے کہ بیسب پچھ کھایا پیا بھول جائے کیکن اس نے نظر جواُٹھائی تو سامنے ایک نحیف ومز ارشخص دیکھا جس کی ایک ایک پسلی نمایاں نظر آرہی تھی۔اس آ دمی نے ہاتھ روک کر دل میں کہا، اگر میں اس کو ایک گھونسا بھی ماروں تو بیہ برداشت نہ کر سکے گا اور بیاسی وفت مُلکِ عدم کا راستہ لے گا حالات کے مارے ہوئے کی موت کی ذمدداری مجھ پر آجائے گی اور پھر مرض الموت نے تو اس بچارے کا پہلے ہی کام تمام کررکھا ہے۔ مرتے ہوئے کو کیا ماروں ،لوگ ساراالزام مجھ پر دھردیں گے۔اس نے سوچاخود بدلہ لیناکسی بروی مصیبت کا پیش خیمہ بن سکتا ہے لیکن اسے يوں چھوڑ دينا بھي ٹھيك نه ہوگا۔ كيونكه نه جانے پھركس كس كوطمانچے مارتا پھرے گا۔لہذااس نے ارادہ کیا کہ اس بیار کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے اور وہاں انصاف طلب کرے اس آدمی نے بیار کا بازو پیرا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا اور اپنا دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا پھر مریض نے اپنی ساری روئیداد سنائی، قاضی سارے حالات وواقعات سُن کرغور كرنے لگا كه شریعت كا فیصله تو زنده آ دمیوں اور صاحبِ مال كے لئے ہے، نه كه قبرستان والول کے لئے۔قاضی نے اس آ دمی سے کہا! محرم آپ شرع، حد، قصاص اور انتقام کی حقیقت کسمجھتے ہیں۔ بیرتو قبر کی مانند ہے اگر قبر کی اینٹ تیرے اُو پر گرجائے تو تُو قبرے کیا انقام لےگا،اس لئےتم ایسے بیار سے جھگڑانہ بڑھاؤ۔

پھر قاضی اس قبر کے مہمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا بھائی تمہارے پاس پچھر قم ہے، اس نے کہا میرے پاس چھ درہم ہیں۔قاضی نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم تین درہم اس آ دمی کو دے دواور تین درہم اپنے پاس خرچے کے لئے رکھ لو۔اس آ دمی

#### حيات نوي ..... 221

نے کہا قاضی صاحب پھر ہرلفنگا اسی طرح ہم جیسے شریف آ دمیوں پر زیادتی کرتا رہے گا۔ قاضی اوراس شریف آ دمی کے درمیان تکرار ہور ہی تھی۔

ادھراس بیمار کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے رہی تھی۔ اس بھکے ہوئے بیمار کی نظر قاضی صاحب کے تنج پر پڑی کس وقت سے اس کے ہاتھ میں خارش ہورہی تھی اس کے سرکا چا نداس آ دمی کے گئج سے بھی زیادہ چکنا اور صاف تھا۔ اُسے وہ گدی ملمانچہ مار نے کے سرکا چا نداس آ دمی کی گدی سے کہیں زیادہ موزوں گئی۔ آخر قاضی نے نرمی سے اس آ دمی کو کہا تیری بات درست ہے۔ ایسے تحض کو ضرور سزامانی چا ہے لیکن بیتو د مکھوہ بے چارہ زندگی کے تیری بات درست ہے۔ ایسے تحض کو ضرور سزامانی چا ہے لیکن بیتو د مکھوہ بے چارہ زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہے۔خون کا ایک قطرہ اس کے بدن میں نہیں ہے۔ بجائے سزا کے بیتو ہمدردی اور رحم کے لاکت ہے۔

اس بیارکوآخردل کی بات مانی پڑی اور دوسرااس نے دل میں سوچا کہ طمانچ کا معاوضہ تین درہم ستا ہے وہ راز کی بات کہنے کی غرض سے قاضی کے قریب ہوا اور ایک زور دار طمانچہ قاضی کی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگاتم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں دار طمانچہ قاضی کی گدی پر رسید کر دیا اور کہنے لگاتم دونوں یہ پورے چھ درہم لے لواور میں اس کیس سے فارغ ہوا جھے تو اس مخصے سے رہائی دو۔ وہ یہ کہہ کرچل دیا۔ قاضی کو جب ہوش آیا تو اس آدی نے کہا اے انصاف کے باوشاہ! آپ نے جو دوسرے کے لئے پہند کیا وہی آپ کو ملا۔ آپ کی مثال تو اس بکری کی طرح ہے جس نے بھیڑ ہے کے بچے کو دودھ پلایا۔ قاضی نے کہا! کہ ہروہ چیز جو قضا لے کرآئے اس میں ہماری تسلیم ورضا ضروری قاضروری میں اللہ کے تھم سے باطن میں خوش ہوں اگر چہ میرے چہرے پرنا گواری کے تاثر ات انجرے ہیں، میرا دل باغ اور آئکھیں اہر کی مانند ہیں کیونکہ اہر کے رونے سے باغ ہنتا ہے۔ '' قدرت الہیے کے ہاتھ سے سی کوز ہر ماتا ہے اور کسی کو امرت'' کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ ہے۔ '' قدرت الہیے کے ہاتھ سے کسی کوز ہر ماتا ہے اور کسی کو امرت' کسی کو غم اور کسی کو خوشی۔ اپنی متضا دکیفیتوں میں چا ہے والوں کی بہتری اور اصلاح کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔

#### درس حیات:

الله تعالی کے ہرکام میں بہتری ہوتی ہے تسلیم ورضا سے اسے منجانب الله سمجھ کر اس برصبر وشکر سے کام لینا جا ہیے۔

حكايت نمبر٧٥:

### آ نسو

ایک گتا نزع کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹھا آ نسو بہار ہاتھا۔ فرطِ رخی فی ہے اس کی تیکی بندھی ہوئی تھی روتا جا تا اور کہتا جا تا کہ ہائے! جمھ پرتو آسان ٹوٹ پڑا میں مارا گیا۔ کیا کروں کدھر جاؤں کون ساجتن کروں کہ میرے پیارے کتے کی جان خی جائے۔ غرض اسی طرح او فی آواز سے روتا اور بین کرر ہاتھا۔ ایک فقیرادھرسے گزر رہاتھا۔ کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو ہو چھا کہ بھائی خیرتو ہے؟ یوں گلا بھاڑ بھا ڈکر کیوں رو رہا ہے؟

#### حيات روي ١٤٥٠

لبوں پر ہے اور کوئی بیاری نہیں۔ گی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا' فقیر نے کہا:
'' بھائی اب صبر کرواس کے سوااور چارہ ہی کیا ہے خدا کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔اللہ تعالی صبر کا کھل دیتا ہے۔'' اتنے میں فقیر کی نظر رونے والے خض کی پیٹھ پر پڑی جہاں کپڑے میں کیا لپٹا ہوا میں کوئی چیز بندھی ہوئی لئک رہی تھی۔اس نے پوچھا:''میاں! اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا:'' یکل کے لئے چندروٹیاں اور کھانے پینے کا دوسراسامان ہے یہ مُن کرمر دِفقیر کوسخت تعجب ہوا۔

اس شخص نے کہا کہ ظالم کیوں تہیں دیتا کتے کوٹو اپنے توشیہ سے،اس نے جواب دیا کہ اس حدتک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہا پنی روٹی بھی اسے کھلا دوں، روٹیاں بغیر پینے کے نہیں مائتیں اور بیآ نسو جواس کے ٹم میں گرار ہا ہوں البتہ! بیر میرے پاس فالتو اور بغیر پینے کے نہیں اور بیآ نسو جواس کے ٹم میں گرار ہا ہوں البتہ! بیر میرے باس فالتو اور بے کار ہیں کیونکہ آنسو بہانے پر پھر خرچ نہیں ہوتا ....سووہ میں اس کے لئے بہار ہا ہوں۔
فقیر نے کہا ''لعنت ہوتیری اس عقل اور محبت پر۔ تیری مثال تو اس مشک کی سی خصر میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ خاک پڑے تیرے سر پر تیرے نزدیک روٹی کا ایک طرا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے ارے نامراد! آنسو تو وہ خون ہے جے خم اور صدے نے یانی بنادیا ہے۔

"ارے ظالم"خون کی قیمت خاک کے برابر کیے ہو کتی ہے۔ارے بدبخت! تُو تو خون کو خاک سے بھی کم ترسمجھ کریوں بہائے جارہا ہے حالانکہ ان کی قیمت پوری کا کنات میں کہیں نہیں۔

#### درس حیات:

اگرتم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہوتو اس سے ہمدر دی کے چند بول بولنا کا فی نہیں بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو!

حكايت نمبر ۲۷:

### ۇنيايرس**ت**

فریبستان کے ہوس والےعلاقے میں تین قسموں کے آدم زادر ہتے تھے۔ ا۔ ان میں سے ایک کی نظراتی تیز تھی کہ چیونٹی کے پاؤں تک دیکھ لیتا تھالیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔

۲۔ دوسرابہت تیز سننے والاتھالیکن اس کے دل ور ماغ کے کان بند تھے۔

س- تیسرامادرزادنگا تھالیکن اس کے کپڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔

مسجھنے والے کوشاید''اس ویرانے سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے''

ایک دن اندھے نے کہا''یارو'' آدمیوں کا ایک گروہ چلا آرہا ہے۔اس سے پہلے کہوہ ہمیں نقصان پہنچا ئیں ہم یہاں سے بھاگ جا ئیں۔بہرے نے کہا''ہو ٹھیک کہتا ہے میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آ ہٹسُن رہا ہوں معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔

ننگے نے گھبرا کر کہا'' بھائیو'' مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں میر بے قیمتی کپڑے ہی نہ لے لیں۔اندھے نے کہا لووہ تو قریب آگئے ہیں ان کے اراد ہے بھی کچھا چھے نہیں لگ رہے کہیں ایسانہ ہو یہ ہمیں نقصان ہی پہنچادیں، مہرے نے کہا آواز نزدیک آتی جارہی ہے ہوشیار ہوجاؤ۔ ننگے نے کہا بھاگو بھاگو میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔.... تینوں

#### حيات رفي .... 225

آگے پیچھے دوڑتے بھا گئے شہر سے باہر ہانیتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارےان کا بُرا حال ہور ہاتھا۔اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا۔بہرے نے اس کی آوازشی اور ننگے نے اس کو پکڑ کراپنے دامن میں چھپالیا۔ بیمرغ کافی عرصے سے مراپڑا یہاں خشک ہو چکا تھا۔اس کے مردہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہتھی۔اس کی ہڑیوں پر کؤے کی چونچوں کے نشان تھے۔

پھر بیدنتیوں ایک دیگ ڈھونڈ کرلائے۔جس کا نہ پیندا تھا اور نہ منہ ،اس ہوس کی دیگ کو اُوال دیا پھر انھوں نے ظلم و دیگ کو اُھوں نے چو لہے پر چڑھا دیا اوراس میں اس فر بہ مرغ کو ڈال دیا پھر انھوں نے ظلم و زیادتی کی اس قدر آگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں۔ البتہ ان کے ضمیر کو حرارت چھو کر بھی نہ گئے۔ وہ نتیوں اس مرغ پرٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہوگئے۔ مگر ذہنیت ان کی اتنی پست کہ وہ ظالم موٹا ہے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی آسانی کے ساتھ گزرجاتے تھے۔

''صلائے عام ہے یارانِ تکتہ دان کے لئے'' جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے گراسے اپنی موت یا ذہیں۔ حرص وہوس کی مثال اندھے کی ہے جو دوسروں کے ذرا ذراسے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے گر اس بدنھیب کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسر اسب سے بڑا بے وقوف دنیا پرست آدمی ہے مینظ الم بھول گیا کہ وہ دنیا میں نزگا آیا اور نزگا ہی دنیا سے جائے گا اس کوساری عمر میڈرر ہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کرڈ الے میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حُتِ مال اس کے کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کرڈ الے میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حُتِ مال اس کے رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو دُن موت 'کے وقت سب کچھ پتا چل جائے گا۔ صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ مال سمجھے گاکہ وہ تو بالکل مفلس تھا اور صاحبِ میں ہوگا کہ وہ وہ الکل مفلس تھا اور صاحبِ مور کے مور کے خور کے خور

دُنیا پرستوں کوحرص نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ بید دنیا پرست حرام وحلال کا لحاظ کئے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوزخ مجرتے رہتے ہیں۔ جیرانگی کی بات ہے کہ ان سب کو آیہ پتاہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، یہ جوہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے

#### حيات وعلى 226

ہمیں اس کا کوئی پتانہیں۔اس سرائے میں کی نسلیں تھہریں اور پھراپنے اصلی وطن کو کو ف گئیں۔گران عقل کے اندھوں کو بیہ یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا بندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کررہے ہیں اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں۔

درس حیات:

انسان کواخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہئے ورنہ مرتے وقت پچھتاوہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

حكايت نمبر ٢٤:

## رزق کی فکر

کل کی فکر میں اُس کی زندگی کا بیشتر حقہ ایسے ہی گزرگیا۔اسے سیمجھ نہ آئی کہ وہ کسی دن بھی تو بھو کی نہیں رہی۔وہ اس فکر سے اپنا پیچھانہ چھڑ اسکی اوراس طرح اپنے حال کو ہمیشہ مستقبل کی فکر کر کے خراب اور خستہ حال بناتی رہی۔'' گائے نما''اس انسان کو بھی میہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب خالق کا ئنات ہر روز اس کی روزی کا سامان خود مہیا کر ویتا ہے تو

#### عيات زين عدد

پھرکل کی فکر میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے۔

اگرکوئی تھوڑا بہت غور کی زحمت کرے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ بیرگائے انسان کانفس ہے اور سر سبز جنگل بید دنیا ہے۔ رازق اپنی مخلوق کو ہر روز اپنے وعدے کے مطابق رزق ضرور عطا کرتا ہے لیکن بیر کم عقل ، بدفطرت اور حرص وہوں کا مارا ہوا آ دمی پھراسی فکر میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ ہائے! کل کیا کھاؤں گا۔ ارے خدا کی عطا کر دہ عقل سے بیتو سوچ کہ روز پیدائش سے لے کراب تک تو برابر کھارہا ہے تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاء روز پیدائش سے لے کراب تک تو برابر کھارہا ہے تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاء اللہ تعالی مستقبل میں بھی تیرے رزق کا وہی ضامن ہے۔ جس نے تجھے اب تک دیا ہے آئندہ بھی دے گا۔

سالها خوردی و کم ناید زخورد ترك مستقبل کن و ماضی نگرد

درس حیات:

توسالہاسال سے کھارہاہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی پس تو کل کی فکر کو ترک کراور ماضی سے سبق لے۔

حكايت نمبر ۲۸:

# نادان کی دوستی

محبت کی نہیں جاتی ہوجاتی ہے۔ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہاور مینڈک کی ملاقات ہوگئ،ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر ملاقات ہوگئ،ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ بید ملاقات دوستی میں تبدیل ہوگئ۔ چند دنوں کے بعد بیدوستی کی گرہ ''محبت میں تبدیل ہوگئ'، پھر بیرچاہت اور بے تابی اس حد تک بڑھائی کہ دونوں وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہوگئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہے ، پھر جگ بیتی اور پھر آپ بیتی کے متعلق آپس میں باتیں کرکے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ،آپس میں راز گوتھے، بے زبان بھی تھے اور بازبان بھی۔

جوش نطق از دل نشان دوستی است بستگی نطق از بے الفتی است

گویائی اور گفتگو کا جوش دل سے اٹھنا علامتِ محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ علامتِ بے الفتی ہے۔جس نے دلبر کو دیکھ لیا تو وہ ترش روکب رہ سکتا ہے اور جب بلبل پھول کو دیکھ لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔

یار کی پیشانی لوحِ محفوظ کی مانند ہے جوعاشق پر کونین کے اسرار آشکارا کردیق

#### حيات وعاس 230

ہے۔ اب عاشق زار پر جدائی اور فرقت کے لمحے بھاری ہوگئے۔ ایک دن چوہے نے کہا آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں اور ہم خشکی پرآپ کی جدائی کاغم کھاتے رہتے ہیں، ندی کے کنارے جاکر تجھے آ واز دیتا ہوں تو پانی کے اندر ہماری آ واز سنتا ہی نہیں، میں اب استے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا، تیرے دیدار سے اپنی آ تکھوں کی پیاس بھی نہیں بچھا پاتا، سنا ہے نماز تو پانچ وقت کی فرض ہے لیکن عاشق تو ہر وقت محبوب کی یاد میں مسر ور اور مست رہتا ہے۔ تیرا چہرہ دیکھے بغیر میر اکوئی لمح بھی اب چین سے نہیں گزرتا۔ میرے دن کی روشنی اور رات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔

نیست زرغباً نشان عاشقان سخت مستقی است جان صادقان

باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لئے نہیں ہے صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔

تیرابیاحسان ہوگا کہ تو جھے مسر ورکردے اور وقت بے وقت ملا قات کالطف چھا دیا کر۔ اے بے پرواہ امیر جھے اپنے حُسن کی زکو ہ دے۔ اس غریب پرنظرِ عنایت فر ما اور شرف دیدار سے فیض یاب کر۔ کاش! میں پانی کے اندرآ کر چھے سے ملا قات کرسکتا مگر میں شرف دیدار سے فیض یاب کر۔ کاش! میں پانی کے اندرآ کر چھے سے ملا قات کرسکتا مگر میں اس سے عاجز اور مجبور ہوں اے دوست! میں خاکی ہوں اور تو آئی .....مینڈک اپنے عاشقِ زار کی با تیں سُن کر بے حدمتا تر ہوا اور فرطِ مجبت سے اس کا دل بھر آیا۔ دونوں دلوں کو اکٹھا رکھنے کی اب کیا تد بیر کریں؟ آخر چو ہے نے بیرائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھا کہ لے کر جس کا ایک سراتمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہوا ور دوسر اسرامیرے پاؤں میں بندھار ہے۔ جس کا ایک سراتمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہوا ور دوسر اسرامیرے پاؤں میں بندھا رہے۔ جب تیری یا د بھوراس نے چو ہے کی جب تیری یا دیوراس نے چو ہے کی درخواست قبول کر لی۔ ' محقل پر جب طبعی خواہش غالب آجاتی ہے تو بینہا بیت خطرناک درخواست قبول کر لی۔ ' محقل پر جب طبعی خواہش غالب آجاتی ہے تو بینہا بیت خطرناک مستقبل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔''

پھر بیدونوں ڈوری ہلا کربار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے اوراس طرح

#### حيات وي

کئی دن ملا قانوں میں گزر گئے \_آخر کارانجام وہی ہوا۔''جومجازیعشق ومحبت والوں کا ہوتا ہے''۔

کھرچیل نے ویرانے میں جا کر دونوں کوا کھے ہی سزائے موت دے کر دشمنانِ محبت کی طرح خوب جشن منایا۔

درس حیات:

نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رُسوائی اور ہلاکت کی صورت میں فکتا ہے۔

حكايت نمبر٢٩:

## احسان فراموش

ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانالگار ہتا تھا۔
اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ پیدل یا کوئی سواری کے لئے جانور استعمال کرتے تھے۔
اس دیہاتی زمیندار کا گاؤں شہر سے بہت دُور تھا، ایک شہری تا جرسے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لئے وہ زیادہ ترقیام اسی تا جرکے گھر میں کرتا تھا۔ بعض اوقات ایک یادوماہ بھی اگر اسے تھہرنا پڑتا تو اُسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تا جر اس کے خوردونوش اور ہر طرح کی ضروریات بخوشی پوری کرتا تھا۔

جبوہ زمیندارا پنے گاؤں واپس جانے لگتا تو شہری تا جراوراس کے بیوی بچوں کواپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض ضروری کا موں کی وجہ سے اس تا جرکے ہاں دوسے تین ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں واپس جانے لگا تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب آپ جھے شرمندہ کررہے ہیں۔ میں آپ کے احسانات مہمان نوازی کے پنچے دب گیا ہوں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے ہر طرف سنرہ اہلہا تا ہے۔ رنگ برنگے پھول جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوجا کیں گے۔ اس سال اپنے بال بچوں کے ہمراہ ضرور تشریف لا کیں۔

#### حيات زوي ..... 233

ایک دن شہری تا جر کے بچوں نے کہا: ''ابا جان چاند بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں''۔ آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجیے۔ آپ سفر سے کیوں گھبراتے ہیں شہری تا جرنے کہا تم ہے ہولیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ ۔'' دوسرا بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ ۔'' دوسرا بھلائی کی ہواس کی شر سے بچو۔ ایک جمیں جنگل و بیابان اور صحراسے گزرنا پڑے گا۔ سفر تکلیف دہ اور بڑا خطرناک ہے۔

شہری تا جرکے فرزندوں نے برادارانِ پوسف عَایَائیل کی طرح کہا ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کو دتے چلیں گے۔ مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ بیہ جاں بازی اور حضرت پوسف عَایَائیل کی طرح جدا اور گرفتارِ بلا ہونا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک وفعہ باز نے مرغانی کا شکار کرنے کے لئے اسے یہ کہہ کر پانی سے باہر نکلنے کو کہا کہ بی مرغانی آج کل کھیتوں میں بڑی بہار ہے۔ رنگ برنگے قندریز ہے لہا ہا رہ بیس مرغانی نے جواب ویا تعصیں یہ پُر فضا بہار مبارک ہو جمیں پانی کا حصار کافی ہے۔ ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں۔

''تقدر کسی تدبیر ہے نہیں ٹل سکتی''

بچوں کے اصرار پرشہری تا جر کے تمام حیلے بے کار ہو گئے۔ آخر کارسفر اختیار کرنے اور گرفتار مصیبت ہونے پرمجبور ہوگیا۔ چنا نچہ انھوں نے سامانِ سفر باندھا اور بڑی خوشی خوشی خوشی خوشی اس امید پرگھرسے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا مگر انہیں میہ یا ذہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہے ہیں جن کے پاس رہے سے عقل بوئورہ وجاتی ہے۔ شہری تا جرنے اہلِ بیت سمیت خوشی خوشی جنگل وصحرا کا دُرخ کیا۔ 'انھوں نے سمجھا کہ سفرسے بادشاہی ملتی ہے'۔

''ہلال''سفری سے بدر کامل بنتا ہے۔حضرت یوسف علیائیل کو بھی گھر سے نکل کر ہادشاہی ملی۔ اسی امید پر انھوں نے دن کوسورج کی گرمی برداشت کی اور رات کو''اختر شاری کی۔''راوسفر کی تختی گاؤں جانے کی خوشی میں بہشت معلوم ہوئی۔

اُن کے دلوں میں گاؤں کی پُر بہارفضا ہی ہوئی تھی اہلِ دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مقصد کو حاصل کرنے ہیں۔ تاجراوراس وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجراوراس کے اہل وعیال کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے خیال میں بیتھا کہ گاؤں میں ہوشم کی آسائش ان کا انتظار کررہی ہے اور جمیں وہاں پہنچ کرعیش وآرام مل جائے گا۔

جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس طرح اُڑ کروہ بھی جلداز جلد گاؤں جا پہنچیں۔اُس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام سجھتے، پُرصعوبت سفر میں انھوں نے الی تکلیف اُٹھائی جیسے مرغِ خاکی پانی میں اُٹھا تا ہے۔ تھکے ماندے ایک مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک حریص پرندہ دانے کو با دام سجھ کر جال کی طرف آئے تھیں بند کر کے لپتا ہے اور گرفتاردام ہوجا تا ہے۔

جب ان مسافروں کواس زمیندار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سمجھ کراس کی طرف لیکے مگر دروازہ بند پایا۔ اس پر شہری تا جر بڑا جران ہوا مگر بید درشتی کا موقع نہ تھا۔
کیونکہ '' جب کنویں میں گر پڑیں تو وہاں تیزی کا منہیں آتی۔ ''اس دیماتی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ رُوپوش ہوگیا۔۔۔۔۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کراس زمیندار کو ایٹ آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملاوہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لئے چاکشی میں بین اوران پر مجذوبیت کارنگ غالب ہے۔وہ بسہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی تھہرگیا۔
بیوں کی ساری تمناوک اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاوک میں چھالے اور آئکھوں بیس آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر گزاری۔ تیسرے میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کا نٹوں پر گزاری۔ تیسرے دن تا جرکی اس دیماتی پر نظر پڑ گئی سلام و دعا کے بعد کہا میں قلال شخص ہوں جے آپ نے سالہا سال سے دعوت دے کرگاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیماتی نے بہچانے نے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔ دیا بیس دیماتی نے کہا بھائی! میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویار ہتا ہوں۔ مجھے اسے وجود دیا۔۔۔۔۔ کہ بھر تی بین کہ میری ہستی کیا ہے، خدا کے سوا مجھے تو کسی بات کا ہوش میں بیا بیں بیشہر بیس

شہری تاجرنے کہا''او بھائی!جس کے ہاں سے جوشحف پیٹ بھرے اس کی آئکھ

شرماتی ہے اورسر نیچا ہوجا تا ہے۔' دیہاتی نے شہری تا جرکی با تیں سی اَن سی کر دیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گئتے ہوئے ہی گزاردی۔ چوتھے دن موسم ابرآ لود ہو گیا شام کو آندھی طوفان نے انھیں آ گھیرا۔ سر چھپانے کے لئے جوانہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس سے بھی گئے۔شہری تا جر کہنے لگا شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح شری افعالی گئی ۔ جب کے درواز میں کیے الم میں کمینوں کے تاج ہوجاتے ہیں اسی طرح شہری تا جر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے درواز ہے کہ جبور اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے درواز ہی کھولا۔ تا جر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا بھائی۔'' میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے کو تنبیر دار ہوتا ہوں'' ہم ایسی تختی کے عادی نہیں سے جو جمیں یہاں دیکھنی پڑی خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی سمجھ کر کوئی چھت والی جگہ دے دیں۔ خدا آخرت میں جھوکواس کی جزا

اگر تحقیے یہ منظور نہیں تو مجھے آل کر ڈال، میں اپناخون تحقیے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میز بان نے کہا ہمارے چو کیدار کا ایک کمرہ ہے۔ وہ رات کو تیرو کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگلی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چو کیدار والا کمرہ تم ال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تا کہ کوئی جنگلی جانو رفقصان نہ پہنچائے۔ چو کیدار والا کمرہ تم لیا وہ دو۔ شہری تا جرنے کہا اس وقت میں الیک سوخد میں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کا نوں میں پڑگئ تو سوخد میں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کا نوں میں پڑگئ تو آواز پر تیر چلا کراس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدہ پروہ اپنے اہل وعیال کو با غبان کی کو شری میں لے گیا۔

وه جگه نهایت تنگ اور مجھروں اور پسوؤں کا گھرتھی۔ وہ بے چارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہر حال شہری باؤتیر وکمان ہاتھ میں لئے اپنافرض بجالا رہاتھا کہ آدھی رات گزرنے پراس نے محسوس کیا کہ بھیٹریا آگھسا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کرتیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا کرلگا۔ حیوان زخمی ہوکر گر پڑا گرتے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی جس کو سُن کر دیہاتی فوراً باہر آیا اور وور ور دور ورسے دُہائی دینے لگا''ارے ظالم! یہ کیا غضب کردیا کہ تُونے میرا گدھا مار دیا ہے'۔ تا جرنے کہا:''تم اچھی طرح جاکرد کیولواندھیری رات ہے۔

#### حيات رفي ٤٤٥

آندهی طوفان اور بارش میں شخصیں غلط نبی ہوئی ہے۔' دیہاتی نے کہا:'' خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو مجھا پنے گدھے کی آواز کی الیم ہی شناخت ہے جیسے شراب اور پانی کی سو جانوروں کے ریوڑ میں بھی میں اپنے گدھے کی آواز پہیان لیتا ہوں....''

درس حیات:

ہے احتی، بدفطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو'' تو اس کی شرسے بچنا چا

حكايت نمبره 2:

# صحرا اور پانی

الله تعالیٰ کے حضور جج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد بی حجاج کرام کا قافلہ منزل بمنزل فاصلہ طے کئے جار ہاتھا.....

راستے میں ہے آب و گیاہ صحراان کے لئے بڑا ٹکلیف دہ سفرتھا۔ جب وہ قافلہ تقل کے درمیان میں پہنچا تو پائی نام کی کوئی شےان کے پاس نہ بچی، دو پہر کی گرمی تپہا صحرا اور دُور دُور تک سائے کا نام و نشان بھی نہ تھا، قافلے والے آرام کرنے کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کررہے تھے۔

حضرت موی علائلہ گئے آگ لینے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پینمبری عطا کر دی۔
قافے والے سایہ ڈھونڈر ہے شے کین وہ یہ دیکھ کر جران رہ گئے کہ ایک خُد اکا برگزیدہ بندہ
تا نے کی طرح پہتی ریت پرنماز کی نتیت باند سے اس طرح کھڑا ہے جیسے کوئی صحبِ گلشن میں
پہنچ کر مست و بے خو دہ وجا تا ہے۔ انہیں اپنے گر دونواح کی کوئی خبر نہتی ۔ وہ نماز میں اپنے
پروردگار سے محوراز و نیاز تھے ....۔ جا جیوں کی جماعت یہ عجیب وغریب اور تقر تقراد سے والا
منظر دیکھ کراپی تکلیف بھول گئی۔ پھر وہ اس زاہد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے
گئے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ مریز خُد ابحرِ معرفت کی گہرائی سے اُبھر کرآیا تو حاجیوں نے
دیکھا کہ اس کے چبر سے اور باز وؤں سے پانی کے قطر سے فیک رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا
تھا کہ اس نے ابھی ابھی تازہ پانی سے وضو کیا ہے۔ قافلے والوں کو پانی کی طلب ستار ہی
تھی۔ وہ دو انی وجدانی اور ایمانی منظر بھول گئے جو چند لمحے پہلے انھوں نے دیکھا تھا۔ ان

#### حيات زين ..... 238

سے پوچھنے لگے حضرت آپ نے بیہ پانی! کہاں سے لیا۔ درولیش نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھا کر انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جلالتِ خدا وندی کے حضور عبادت میں مگن اور محویت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے اور خوف خُد اسے اس کے بدن اور چہرے سے وہ شبنم کے موتی کیک رہے تھے۔

قافلے والوں نے پھرعرض کیا: یہ پانی آپ کو کب ملتا ہے؟ اےسلطانِ دین!
ہمیں اس معاملے سے با خبر کرتا کہ تیرے حال سے ہمارا یقین اور تو گل بوھے ہم جو
ظاہری اسباب پر فریفتہ ہیں اور دیوانہ واران کی پرسش کرتے ہیں۔ اس بت پرسی سے
نجات پائیں مر فِقیر نے آسمان کی طرف نگاہ اُٹھائی اورعرض کرنے لگا۔ اے میرے مالک!
ان مسافروں کی سُن ۔ ان کی طلب پوری فر ماان کے سینے کھول دے اور اپناحق ان پر واضح
فرما۔ تُو نے اپنے رحم و کرم سے جھ پر اپنے فضل کا دروازہ کھولا ہے، ان پر بھی کھول
دے سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہرطرف جل
سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہرطرف جل
سے کالی گھٹا اُٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ ہرطرف جل

انہوں نے بارانِ رحمت سے اپنے اپنے مشکیز ہے بھر لئے ہے آب وگیاہ اور پنے صحرا میں رحمتِ خداوندی کا میروح پرورمنظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ پران کا ایمان پختہ ہوگیا۔ ان میں جو ظاہری اسباب پریقین رکھنے والے تھے۔ ان کے ایمان مضبوط ہو گئے اور جن کے دلول میں اللہ والول کے خلاف بخض تھا آنہیں اولیاء اللہ کی توّت پرکامل یقین ہوگیا۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر المصنے ہیں حجاب آخر احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایبا سوز و تب و تاب اول سوز و تب و تاب آخر

درسِ حیات:

خدارتو کل کرو، وہ قادر مطلق ہے۔

حكايت نمبراك:

## عبرت حاصل كرنا

ایک مولوی صاحب نے لوگوں کوڈرانے اور عبرت حاصل کرنے کیلئے ہر جمعہ پر دوزخ کے متعلق تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ انداز ایسا نرالہ اور شریں بیان تھا کہ بعض لوگوں کی آنھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مولوی صاحب مسلسل اسی موضوع پر تقریریں کرتے جارہے تھے۔ اگلے جمعہ کی تقریر میں جب مولوی صاحب نے پھراسی موضوع پر لب کشائی کرنا شروع کر دی تو ایک جاہل آ دمی کھڑا ہوکر کہنے لگا: ''مولوی صاحب آپ کے منہ سے کوئی خیر کی خبر نہیں نکلی'' مولوی صاحب کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

دوسرے مہینے مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں گراہوں، سیاہ کاروں، بد کاروں، ظالموں اورسر کشوں کے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دی، نہ صرف ان کے ''حق' میں تقریریں کیں بلکہ دامن پھیلا کران کیلئے دُعائے خیر بھی کرتے ہر جمعہ پرمولوی صاحب کا یہی معمول دیکھ کرلوگوں کے صبر کا پیانہ لبریز ہوگیا۔وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے تو ستم ظریفی کی حد کر دی وعظ وقصیحت کا بیکونسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔مولوی صاحب نے جواب دیا اگرتم لوگ ان باتوں کی حقیقت سمجھ جاؤ تو یہ اعتراض نہ کرو۔ میں نے ان میں محملائی دیکھی ہے اور مجھے تو ان سے فائدہ پہنچا ہے ان سرکش لوگوں نے اللہ کی زمین پراس

#### حيات وعاد 240

قدرظلم وستم اورشر پھیلایا کہ میں ان سے بکسر بیزار ہوگیا اور میں نے برائیاں ترک کر کے نیکی اور شام وستم اورشر پھیلایا کہ میں ہوائے نفس سے مجبور ہوکر دنیا کی طرف لپتا تھا ان فالموں سے دخم پورخم کھایا۔ حتی کہ میرے دل سے دنیا کی ہوس ختم ہوگئی اور میں سید ھے راستے پر آکر دجوع الی اللہ ہوگیا۔ پھر جب بھی میں بھول کر دنیا کے جنگل کارخ کرتا تو یہ بھیڑ بے میرا پیچھا کر کے مجھے سید ھے داستے پر ڈال دیتے ہیں۔

سیمیرے میں ہیں جھ پر واجب ہے کہ میں ان کے لئے دُعا کروں۔ جس طرح راہِ راست سے بھٹلے ہوئے انسان کو دکھ درد'' اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لا کھڑا کرتے ہیں اور آ رام وسکھ میں لوگ اللہ کی یاد سے غفلت برتے لگ جاتے ہیں بید تمن میرے حق میں دوا کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ میں ان سے بھاگ کرگناہ سے جے جاتا ہوں، میرا بیمل خُدا کے فضل اوراس کی رحمت کا سبب بن جاتا ہو دوہ دوست احباب تمہارے اصلی دیمن ہیں جوتمہیں اللہ اوراس کے رسول مُن اللہ اللہ میں مشغول رکھیں۔

درس حیات:

جوراہ حق سے بھلکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اِصلاح کرنی چاہیے نہ کہ ان کے ساتھ ال کراپی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔

حكايت نمبر٧٤:

## دُوراند يثي

ایک بوڑھے میاں ہانیتے ہوئے زرگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے۔ بیٹا سونا تولنے والی اپنی تر از وتو تھوڑی در کے لئے مجھے دے دو، گھر پر میں نے سونے کا برادہ تولنا

زرگر نے جواب دیا: ''بڑے میاں! معافی چاہتا ہوں میرے پاس چھائی نہیں ہے۔ ''بڑے میاں نے جرت سے کہا: ''ارے ارے جھے بوڑھے سے ٹو مذاق کرتا ہے۔ بیس تجھ سے سونا تو لئے والاتر از وما نگ رہا ہوں اور ٹو کہتا ہے کہ میرے پاس چھائی نہیں ہے۔ بھائی جھے چھائی نہیں تراز وہا بھی رہا ہوں اور ٹو کہتا ہے کہ میرے پاس چھائی نہیں تری دکان بھی جھے چھائی نہیں تراز وہ سار نے کہا: '' قبلہ میں چھے جمدا کا خوف نہیں تو کسی میں جھاڑ وہیں ہے'۔ بڑے میاں کو غصہ آگیا اور کہنے گگے: '' تجھے خدا کا خوف نہیں تو کسی با تیں کر رہا ہے یا پھر تو بہرا ہے کہ میری بات کو جھے نہیں رہا ۔۔۔۔ '' سنار نے کہا!' جناب میں بہرانہیں ہوں میں آپ کی با تیں سُن رہا ہوں اور نہ ہی دیوانہ ہوں کہ آپ زمین کی پوچھیں اور میں آسان کی کہوں۔ آپ شاید حقیقت پرغور نہیں کر رہے۔ میں آپ کی حالت و مکھ کر ادر ہے۔ اور ادب میں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس طوس ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ اس عمر میں وہم کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس طوس ڈلی تو ہے نہیں جس کا آپ نے وزن کرنا ہے۔ پھر سونا بھی وہ جو برادے کی شکل میں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سونا

#### حيات زوي ٤٠٠٠٠

تو لے لیک گئیں گے تو ہاتھ میں رعشہ کی وجہ سے سونے کے ذیرات زمین پرگر پڑیں گے پھر انہیں اکٹھا کرنے کے لئے آپ کو جھاڑ و کی ضرورت پڑے گی جب آپ جھاڑ و سے مٹی اکٹھی کر لیس گے تو پھر لامحالہ آپ کوچھانی کی بھی ضرورت پڑے گی میں نے پہلے ہی آپ کا انجام دیکھ لیا ہے اس لئے میں آپ کو تر از ونہیں دے سکتا۔''

درس حيات:

جو خصص صرف آغاز پرنظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دُوراندلیش اور عقلمند ہے۔وہ بھی شرمسانہیں ہوتا۔

حكايت نمبر٧٤:

# زيادتی کابدله

چند دوستوں نے مل کر ہندوستان کے جنگلات کی سیر وسیاحت کا پروگرام بنایا انہیں ایک دانا آدمی نے تھیجت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ پُر خطراور جنگل و بیاباں کے علاقے میں اگر کوئی چیز کھانے کو خہ ملے تو بھوک کی شدت میں گھاس اور درختوں کے بھل اور چوں پرگزارہ کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوازائیدہ نچ خیاس اور موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں قتل کر دی تو پھر ہاتھی ان نہایت خوش شکل اور موٹے تازے ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں قتل کر دی تو پھر ہاتھی ان لوگوں کو مارڈ التے ہیں، خبر دار بھوک کی شدت میں ہاتھی کے سی بچے کولقمہ نہ بنانا، اگر تم نے ہاتھی کے بچے کو بھون کھایا تو اس کی مال تھنی آہ وزاری سے آسان سر پراُٹھالیتی ہے اور پھروہ ہتمہیں زندہ نہ چھوڑے گی۔ گھاس اور پتے کھا کرگزارہ کر لینا مگر ہاتھی کے بچے کو نہ مارنا۔ دانا آدمی نے کہا میں نے اپنا فرض اداکر دیا ہے اگر تم نے طبع سے میری تھیجت پر تمل نہ کیا تو پھرتہاری خیر نہیں۔

سارے دوست سیر وتفری کرتے ہوئے ایک جنگل میں پنچے۔خورد ونوش کا جو سامان موجود تھا۔ اس سے انھوں نے گزارہ کیا، دوسرے دن خوراک کی نایا بی اور بھوک سے نڈھال ہوئے تو ان کی ایک موٹے تازے ہاتھی کے بچے پرنظر پڑی اس کی مال اس کے پاس موجود نتھی۔مست بھیڑے کی طرح وہ نوجوان مسافراس بچے پرٹوٹ پڑے نہ آؤ

#### 

دیکھانہ تا وُ حجٹ پٹ اسے پکڑ کر ذ نج کر ڈالا۔ ہاتھی کے بچے کا گوشت انھوں نے بھون کر اور خوب جی بھر کر کھایا۔ ان میں ایک نوجوان نے اُس دانا آ دمی کی نفیحت پڑ ممل کرتے ہوئے گوشت نہ کھایا۔ تھوڑی در بعد گوشت کے خمار سے تمام مست ہوکر سو گئے .....

جواس ڈنر پارٹی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں
سے اس بچے کی مال ہتھنی چیختی چلاتی اُدھر آنکی ، اس نے ذبیحہ کا خون دیکھا۔ شدتِ غیظ و
غضب سے وہ پاگل ہوگئ پہلے وہ اس نوجوان کے قریب آئی جوابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس
سے اسے بچے کے گوشت کی بونہ آئی۔ پھر تھنی نے ان سوئے ہوئے نوجوانوں کے گردتین
مرتبہ چکرلگایا۔ ان میں ہرایک سے اسے بچے کے گوشت کی اُوآئی۔ اس کے انقام کی آگ
اگر ک اُٹھی۔ اس نے غصے سے بعض کے اوپر پاؤس رکھ کران کو پچل ڈالا اور بعض کواپئی سونڈ

اے خلقِ خدا کا ناحق خون کرنے والے! اپنی اس حرکت سے باز آجا۔ ' ظلم کا مکر ظالم کے منہ کی یُوسے ظاہر ہوجا تا ہے۔''

درس حیات:

اُمت کے اعمال رسول الله مَثَلِقَاتِهُمُ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں لہذا آپ مَالُنْ اللهِ مَثَلِقَاتِهُمُ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں لہذا آپ مَثَالِثَاتِهُمُ کو ہمارے نیک و بداعمال کی خبر ہموتی ہے۔ تیرے کبراور حرص کی اُو، اُو کے پیاز کی طرح چھپائے چھپ نہیں عتی۔

بوئے کبر و بوئے حرص و بوئے آز در سخن گفتن پیاید چوں پیاز

حكايت نمبر٧٧:

### جهالت كااندهرا

ایک دفعہ چندآ دمی ہندوستان سے ایک ہاتھی کسی دوسرے ملک میں لے گئے،
اس علاقے کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اُن آ دمیوں نے ہاتھی کو ایک تاریک
کرے میں باندھ دیا۔ لوگوں کو جب ہاتھی کے متعلق پتا چلاتو وہ جوق در جوق اس مکان کی
طرف جانے گئے۔ تاریک کمرہ اور ہاتھی بھی ساہ فام۔ ویکھنے والوں کا ہجوم تھا لیکن ہاتھی
د کیکھنے کا شوق اس اندھرے پر غالب آیا۔ جب آنکھوں سے پچھنہ دکھائی دیا تو ہاتھوں سے
شول کر قیاس کرنے گئے۔ جس شخص کے ہاتھ میں ہو ھتہ ہوتا وہ عقل سے اس پر دلیل اور
قیاس کرتا۔ چنا نچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا بہتو ایک بڑا سا پنکھا
معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پرتھا۔ اس نے کہا بہتو ایک بڑا سا پنکھا
شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں اور ٹائلوں کو لگا اس نے ٹول کر کہا نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں بیہ
تو مثل ستون ہے اور جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا س نے کہا تم سب غلط کہتے ہو یارو بیہ
حیوان تو نلوے جیسا ہے۔

غرض برشخص کا دعویٰ تھا ہاتھی و بیاہی ہے جبیبااس نے شول کر جانا بوجھا ہے، ہر ایک کی شول الگتھی کسی نے کہا''الف'' ہے اور کسی نے''ب' کہا۔ گر ہاتھی کی ابجد سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ہاں اگران کے ہاتھوں میں اندھیرا دُور کرنے والی ثبتح روش ہوتی تو

#### حيات فوي 246

یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے۔ اور انہیں پتا چل جاتا کہ ہاتھی کی شکل و شباہت کیسی ہے۔

درس حيات:

ان ظاہری آنکھوں کی بینائی بھی تیرے ہاتھ کی طرح ہے، تواس کے ذریعے پورے ہاتھی کی شناخت نہیں کررہا۔ اپنی آنکھوں سے جہالت کا اندھیرا دُورکر۔

عشق رسول مَثَالِثَيْقِائِم کی شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے بھی لحد میں اُجالا ہو گا

حكايت نمبر۵ 2:

# كمال فن اور شخي

عربی گرائمر (صُر ف وخو) کے علم کا ماہرا یک استاد دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوا۔ جب کشتی بادِموافق کے سہارے مزے سے دریا پر تیرتی جارہی تھی تو علم نحو کے بادشاہ نے '' ملاح سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ '' پوچھنے لگا۔ بھائی ملاح! تُو نے علم نحو پڑھا ہے؟ ملاح کی جانے بلاکہ نحوکیا ہوتا ہے؟

کشتی بان نے کہا: مولوی صاحب نحوکیا چیز ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔ ' نحوی استاد بولا: ' واہ رے میاں ملاح تو نے تو یونہی ' آ دھی عمر بر بادکر دی۔ ' اس کا خوت واقف نہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے۔ افسوس تُو نے اپنی زندگی شتی چلانے میں گنوا دی۔ نحو جسیافن نہ سکھا۔ ' کشتی چلانے والے کو بڑا غصّہ آیا بہر حال بے چارہ خاموش ہوگیا اور لا جواب ہوکر چپ رہا۔ جب کشتی عین دریا کے در میان میں پنچی تو قدرتی طور پر باویخالف زور سے چلے گئی سب کواپنی جان کے لالے پڑگئے۔ شتی کا بسلامت کنارے برگنا ناممکن نظر آنے لگا۔

ملاح نے کہا: ''بھائیو! کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے تیر کر پار ہونے کے لئے تیار ہوجاؤ'' ملاح نے اس وقت علم نحو کے ماہراستادصا حب سے کہا: ''حضوراب اپنے فن سے کچھ کام لیجے۔ کشتی غرق ہونے والی ہے۔ حضور اس وقت خاموش رہے۔ اس وقت نحو کیا

#### حيات وي

کام دیتا پھرکشتی بان نے کہا:''اس وقت نحو کا کام نہیں محو کا کام ہے۔آپ کو پچھ تیرنا بھی آتا ہے؟''استاد صاحب نے جواب دیا:'' بالکل نہیں آتا''۔

ملاح نے کہا:''حضرت پھرتو آپ کی ساری عمر برباد ہوگئ''۔ دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہوجا تا ہے۔ اپنے آپ کومٹانے اور فٹا کرنے سے اللہ تعالیٰ کاراستہ طے ہوتا ہے۔ تکبروالے محروم اورغرقِ آب ہوکر ہلاک ہوجاتے ہیں۔

درسِ حیات:

خرور کاسر نیچا ہوتا ہے۔

حكايت نمبر٧٤:

### دل کے اندھے

ایک دیہاتی کو اپنی یالتو گائے سے بہت محبت تھی۔ دن رات اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا اور ہر دم اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ایک دن وہ گائے کو باڑے میں باندھ کراچا تک کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ اتفاق سے اس دن دیہاتی باڑے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ جنگل کا شیر کئی دنوں سے گائے کی تاک میں تھا۔اس دن اسے موقع مل گیا۔ شیررات کی تاریکی میں دیے یا وَں آیا۔ باڑے کے اندر گھسا اور گائے کو چیر پھاڑ کر ہڑ ہے کر گیا۔شیر گائے کو کھانے کے بعد وہیں باڑے میں بیٹھ گیا۔ دیہاتی رات گئے گھرواپس آیا اور گائے کو دیکھنے کے لئے پہلے سیدها باڑے میں گیا۔ وہاں گھپ اندھیراتھا۔شیرگائے کو کھا کرمست بیٹھا ہواتھا۔ دیباتی نے شیرکواپنی گائے سمجھ کرپیارے یکارا پھراس کے پاس بیٹھ کراس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دیہاتی احمق کواگر پتا چل جاتا کہوہ جے اپنی گائے سمھ کراس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرر ہاہے وہ آگے بیٹھا ہوا جنگل کا با دشاہ شیر ہے تو مارے دہشت کے اس کا جگر بھٹ جاتا اور دل خون ہوجاتا۔ الله تعالی کا نام ہم نے صرف را حااور سنا ہے اور لفظ الله صرف زبان سے ہی ریارتے رہتے ہیں۔اگراس پاک ذات کی ذراسی حقیقت بھی ہم پرواضح ہوجائے ، جو ہماراحال ہوگا ہم اسے نہیں جان سکتے ۔ کو وطور پر بخلی پڑنے سے جواس کا حال ہوااس کی سب کوخبر

### حیات فری ..... 250 ہے۔اس پر مزیر قلم کشائی میری بساط سے باہر ہے۔

درس حیات:

شیرانفس اس خونخوارشیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہوکراورگائے سمجھ کر پال رہا ہے۔اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرلے۔

حكايت نمبر ٧٤:

# نفسِ أماره كي د بوار

ندی کے کنارے ایک او نجی دیوار بنی ہوئی تھی اوراس دیوار کے اُوپر ایک پیاسا آدمی بیشا ہوا تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ بداوسان دیوار پر بیٹھا پانی کی طرف حسرت بھری نگا ہوں سے دیکھ رہا تھا...... اس کے اوریانی کے مابین دیوار کی بلندی حائل اور مانع تھی۔

> بر لب جو بو دیوار بلند بر سرِ دیوار تشنه درد مند

پیاس سے بے قرار ہو کراور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھاڑ کرندی میں سے بیاس سے بے قرار ہو کراور کچھ نہ سوجھا تو دیوار سے اینٹ اکھاڑ کرندی میں سے بھینگی۔اینٹ کے گرنے سے جو پانی کی آواز آئی تو اس کو بڑی ادرائی سریلی لگی کہاس پر ہزار جان سے عاشق ہوگیا۔

اس آفاز نے اس کے جان وجگر میں شراب کی سی مستی پیدا کر دی۔اس نے دوسری اینٹ اُ کھاڑی اور پانی میں کھینک دی۔اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ دلفریب اور جان نواز معلوم ہوئی، پیاسے کواس قدرلطف آیا کہ دیوانہ وار دیوار سے اینٹیس اکھاڑا کھاڑ کرندی میں بھینکنے لگا۔

#### حيات نوي ..... 252

پانی نے زبانِ حال سے کہا: ''ارے شریف آدمی مجھے اینٹیں مار نے سے مجھے کیا نفلوں کا ثواب مل رہا ہے؟ اس فضول مشقت سے باز آ۔ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے'' تشخیل نے یوں جواب دیا: ''اے ندی کے شیریں اور شنڈ نے پانی! اس میں میرے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو بیہ جب اینٹ پھینکنے کے بعد آواز آتی ہے تواس سے میرے تن مُر دہ میں جان می پڑجاتی ہے بیہ معمولی آواز میرے لئے دنیا کے بہترین ساز کی آواز سے بھی زیادہ دلفریب اور سُر یلی ہے۔ پیاسوں کے لئے بیآ واز مثل سازِخوش آواز ہے، دوسرا فائدہ بیہ کہ اس دیوار کی جنٹی اینٹیں اکھاڑ کرندی میں پھینکا جاتا ہوں اسی قدر پانی سے قرب بردھتا جارہا ہے اور دیوار کے گرانے سے جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جارہا ہے محبوب سے وصل کا لمحة قریب آتا جارہا ہے۔''

''صلائے عام ہے یارانِ نقطہ دال کے لئے'' جب تک تیرنے نفسِ امّارہ کی دیوارسراُٹھا کر کھڑی ہے وہ سجدہ ادا کرنے میں مانع رہے گی۔

> همیں غنیمت واں جوانی اے پسر سر فرود آور بکن خشت و مدر

> > درس حيات:

کے اےعزیزم!اس جوانی کی عمر کوغنیمت سمجھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جااورنفس امتارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھیٹر ڈال۔

حكايت تمبر ٨٤:

### گریپوزاری

ایک صاحبِ کمال بزرگ اپنے حال کولوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ دولت مندول سے سینکڑوں ہزاروں کی رقمیں قرض لیتے اور دل کھول کرفقراء ومساکین پر صَرف کرتے ۔ ہدیہ، نذرا نہ اور تحاکف وصول ہونے پر قرض کی ادائیگی کردیتے۔ اسی طرح آپ نے اہلِ عشق اور اہلِ ذوق حضرات کے ٹھہرنے کیلئے ایک خانقاہ بنوائی جس میں ہر طرح کی سہولیس میسر تھیں۔

حفرت صاحب نے عرصۂ دراز اسی طرح گزار دیا۔ ادھر قرض لیتے ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتے۔اپ پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔اس طرح ہی زندگی کے روز وشب گزر گئے۔ پیغام اجل آن پہنچا۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہونے گئے، شخ بمار ہو گئے۔عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

اُن الوگوں کو بھی شُخ کے بیار ہونے کی خبر پہنچ گئی جن ہے آپ نے رقمیں اُدھار لی ہوئی تھیں۔ایک ایک کر کے وہ بھی شُخ کے پاس آگئے اور اپنی اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔شُخ صاحب کے پاس اس وقت ان کودیئے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی۔شُخ موم کی شمع کی مانند آ ہت آ ہت پھل رہے تھے۔اُدھر قرض خوا ہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا

جار ہاتھا۔ شخ کوبستر مرگ پرد مکھ کرناامیدی سے ان کے دل بیٹھے جارہے تھے اور چہروں پر اُداسی چھائی ہوئی تھی ..... شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا: ''گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھووہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرمادےگا۔''شیخ صاحب کا سیارشاد سُن كر قرض خوا بول نے منہ بنا كركها: "معلوم بوتا ہے كديث كے حواس رُخصت ہو گئے ہیں۔ بھلا ایسے موقع پر خدا قرض ادا کرنے کے لئے فرشتے کے ہاتھ چارسواشرفیاں روانہ كرے گا؟ "وه سب مايوں ہو چكے تھے كہ شخ كے پاس توايك مكھو فى كوڑى بھى نہيں بھلاجار سواشرفیاں کہاں سے دیں گے۔ شیخ صاحب نے بیٹن کرفر مایا: "صدافسوس ہےان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسنہیں، اربے بد بختو! خدا ہر فعل پر قادر ہے''۔ یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ باہرگلی میں ایک حلوہ فروش لڑے نے آواز لگائی''گرما گرم حلوہ!'' شیخ نے بیآ وازسُن کراپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤاں حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوه خريد كران قرض خوا هول كوكلا وُ! كيونكه بير جمار مهمان بين ان كي ضيافت كرنا جمارا فرض ہے خادم تھم ملتے ہی باہر گلی میں گیا۔اس نے حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں حلوے كاسوداكيا، حلوے كا تھال كريشخ صاحب كى خدمت ميں حاضر ہوا، شخ نے فرمايا: "ساراحلوه اس فقیر کی طرف سے مہمانوں میں تقسیم کردؤ"۔سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوه کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اُٹھالیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ شخ نے کہا "كيادام؟ ميرے پاس ديناركهال سے آئے ميرى تو دم والسى ہے تحقي ابكهال سے نصف دینار دوں '' \_ نیم کہ کرشخ نے اپنا منہ کمبل میں کرلیا ۔ شخ کا بیفر مان سُن کر بچ نے مارے رخ اور غصے کے تھال زمین پروے مارااور پُری طرح رونے چِلانے لگا کہ میراما لک مجھے جان سے مار ڈالے گامیں خالی ہاتھ کیسے جاؤں وہ مار مار کرمیری چیڑی اُدھیڑ ڈالے گا بيح كارونا دهوناسُن كراردگرد كےلوگ بھى انتھے ہو گئے۔ادھر قرض خواہوں نے بھى چلا نا شروع كرديا اوركهنے لكے "واه شيخ نے ہمارا مال بھى أڑا ديا اوراس غريب لڑ كے كوبھى جاتے جاتے أو ف لیا' ۔ دوسر بے لوگ بھی ان کے ساتھ ال کر کہنے لگے کہ'' آج کل خانقا ہوں میں رہنے والے گندم نما بجو فروش درولیش ایسے ہی دھو کہ اور فریب کررہے ہیں ایسی بے ہو دہ حرکت مرتے مرتے کی ہے۔ ذراشرم نہ آئی! خدا کو کیامند دکھاؤ گئے'۔

#### حيات زوي ..... 255

شیخ بیسب کڑوی اور کسیلی باتیں سنتے رہے، بادل میں چھپے ہوئے جاند کی طرح اپنامنہ کمبل میں دیئے چیکے سے پڑے رہے قرض خواہ شور مچاتے رہے .....اوروہ حلوہ فروش بچہ آنسو بہاتار ہاشنخ نے ان کی طرف ایک باربھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخران لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے بیسے جمع کر کے اس بحارے معصوم بیچے کودے دیں ۔ شخ نے اپنامنہ بل سے باہر نکال کرفر مایا: ' دخبر دارکسی کواپیا کام کرنے کی ضرورت نہیں''۔تھوڑی دیر گزری ایک شخص بڑا ساخوان سریر دھرے ہوئے آیا سلام ودعا کے بعد عرض کیا ''حضور! مینندرانہ قبول فرمائیں''۔شیخ صاحب نے ایئے خادم کواشارہ کیا۔اس نے سر پوش اُٹھایا۔خوان میں حارسودینارایک طرف اورنصف دینار دوسری طرف پڑا ہوا تھا۔ حاضر بن مجلس بہ کرامت دیکھ کر ایک دم روتے ہوئے شخ کے قدموں میں گر گئے ،اوراپنے کئے پر بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا كرقند ملول كوتو ژااور حفزت كي صحبت مع وم موكئة -شخ صاحب في مايا: "ميس في تم سب كودل سے معاف كيا۔ اصل ميں تم لوگوں كواتن ديرروكے ركھنے كا مقصد بيرتھا كميں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بیدُ عاکی تھی اے میرے مالک!اس نازک موقع پر میری مدد فرمااس یج کا نصف دیناراگر چه مالیت میں کم تھا مگر الله تعالیٰ کی سخاوت کا دریااس نیج کے رونے تڑ ہے اوراضطراب کے سبب جوش میں آیا۔'' یہ مشکل اس معصوم بچے کی گریہ وزاری سے آسان ہوئی، طفل حلوہ فروش کی مثال تیری چشم گریاں ہے جب تک بچہروتانہیں ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں اُبلتا جب تک آسان اور بادل روتے نہیں اس وقت تک چمن نہیں منكراتا۔ اگرتُو جاہتاہے كەتىرامقصد برآئے تواپنی چشم گریاں سے كام لے۔ جب تك تُو گریدوزاری سے کامنیں لے گا کامیابی وکامرانی نامکن ہے'۔

درس حیات:

کسی بھی مقصد میں کامیابی کیلئے چشم گریاں سے کام لینا ہی بہتر ہے۔اس سے دریائے رحمت خداوندی انتہائی جوش میں آتا ہے۔

حكايت نمبروك:

### بدايت كادروازه

تحسی امیرآ دمی کاسنفر نامی ایک غلام تفا۔ وہ نہایت محنتی، دیانت دار، متقی اور ير هيز گارتھا۔ وہ اپنے ايمان اور خدا كى محبت ميں جتنا پخته تھا،اس كا آقا اتنا ہى كمزورايمان اور نافر مان تھا۔ ایک دن صبح اذانِ فجر سے قبل ہی امیر نے سنقر غلام کوآ واز دی کہ حمام میں عسل کرنے کے لئے جانا ہے ضروری چیزیں ساتھ لے لو۔سنقر غلام نے مجھٹ پُٹ ضروری سامان لیااورآ قا کے ہمراہ چل دیا۔ جمام کے نزدیک ہی ایک مسجد میں اذان فجر ہوئی سنقر غلام نماز كابهت پابند تھا۔سنقر نے كها "حضور آپ غسل فرماليں اور ميں نماز فجر اداكر لوں۔ آقانے کہا'' ٹھیک ہے گرنماز پڑھ کرجلدی آنا''۔سنقر غلام نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں چلا گیا ادھروہ امیر آ دع عسل کرنے کے بعداس کا انتظار کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے ك بعدسار عنمازي آسته آسته معجد سے چلے گئے اور آخر میں امام صاحب بھی معجد سے نکل کر چلے گئے ۔اس امیر کوغلام سنقر نظرنہ آیا۔اس کے انتظار میں بہت دیر ہوگئ آخر مجبور موكرا قانے مسجد كے دروازے يركھ إس موكرا واز دى دستقر إستقر إتوبا ہركيون نہيں فكل ر ہا؟'' ۔ سنتر نے جواب دیا:'' ذرار کیے میں ابھی آیا'' ۔ سنقر غلام کواس وقت حق تعالیٰ کا خاص قرب عطا مور ما تفاوه الله تعالى ك حضور مناجات مين محوتها - آخرامير في تنك آكركها: "ارے سنقر سارے نمازی اور امام سجدا پے ٹھکانوں کو جا چکے ہیں اب تو اکیلامسجد میں کیا

#### حيات رفي ٤٥٠٠٠٠٠

کررہا ہے؟ وہ کون ہے جو تہمیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ کس نے مختے مسجد میں روک رکھا ہے؟''....سنقر غلام نے جواب دیا"جس نے آپ کو مسجد کے باہر روک رکھا ہے۔اسی ذات نے مجھے مسجد کے اندر نوک رکھا ہے۔جوآپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہاوہ ہی مجھے کو مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہا"۔

گر تو خواهی حرّی ودل زندگی بندگی کن بندگی از خودی بگزر که تایابی خدا فانی حق شو که تایابی بقا

اگرآزادی اور دل کی زندگی چاہتا ہے تو بندگی کر، اگر تُو خدا کافضل چاہتا ہے تو تکبرچھوڑ دے، رضائے الٰہی میں فنا ہو جا، تا کہ مختبے دائمی زندگی نصیب ہو۔ مومن کو مجدمیں سکون نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جے اپنا بناتے ہیں اس کے یہی آثار وعلامات ہوتے ہیں۔ مچھلی کی اصل ذات پانی ہے۔ پانی غیروں کوکب اصل ذات پانی سے ہے۔ پانی غیروں کوکب قبول کرسکتا ہے۔ یہاں حیلہ اور تدبیر باطل ہے۔ گمراہی کاقفل مضبوط ہے اور باب ہدایت کا تھولنے والا خداہے۔ تکبیر اور تدبیر پر ناز کرنے سے بیداست نہیں کھلےگا۔

اگردُنیاجہاں کا ذرہ ذرہ چائی بن جائے پھر بھی ہدایت کے دروازوں کو بجز ذاتِ کبریا کے دوسرا کوئی نہیں کھول سکتا۔ و ھذا یول علی ان الحکمة ھوا لشکو الله تعالی کے حضور شکر گزاری ہی دانائی کی دلیل ہے۔

درس حیات:

🖈 تمام کام الله تعالی کی توفیق سے انجام پاتے ہیں۔

حكايت نمبره ٨:

# مفلسي اورطمع

شیر کسی مست ہاتھی کے مقابلے میں زخمی ہوکراپٹی کچھار میں جا بیٹھا۔اس قدرزخمی ہوا کہ وہ شکار کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ چندون اسی طرح ہی گزرگئے۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے لومٹری کو بلا کر کہا کہ ''کسی گدھے یا گائے کواپٹی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا کر اس طرف لے آؤتا کہ میں آسانی سے اس کا شکار کرلوں''۔

ایک غریب دھو بی کا گدھا برے حالوں زندگی کے دن گزار رہاتھا۔ جس کی پیٹے زخی اور پیٹ خالی تھا وہ بے چارہ بے آب وگیاہ پہاڑیوں کے درمیان پھر رہاتھا۔ لومڑی اسے دکھ کراس کے قریب گئی۔ حال واحوال معلوم کرنے کے بعد لومڑی نے کہا: ''بھائی گدھے! کب تک تم اس سنگلاخ اور خشک جگہ میں مصببتیں جھیلتے رہو گئم کتنے کاہل اور ست ہو ورنہ قریب ہی جنگل میں ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری بھری بھری گھاس کی فراوانی ہے وہاں آ کرتم چند دن رہو ہری بھری بھری کھاس کھانے سے تم تندرست وتو انا اور صحت مند ہو جاؤگ'۔ گدھے نے کہا: ''گرمیس نم والم میں مبتلا ہوں تو کوئی بات نہیں جو مقدر میں لکھا ہے مل جاتا ہے۔ قضا سے عدول ممکن نہیں۔ اس کا گلہ کرنا کفر ہے اور صبر کا برا اجر ہے کیونکہ اس سے ہی کشائش ملتی عدول ممکن نہیں۔ اس کا روزی رساں وہی ہے۔ اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب ہے۔ سب کا روزی رساں وہی ہے۔ اس کے خزانے میں کی نہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا جب وہ مجھے دہی دینا ہی مفید سمجھتا ہے تو میں شہد کیوں مانگوں۔ جتنی نعمت زیادہ ہوگی، اتنا ہی غم

#### حيات وي

بڑھے گا۔ خزانے کی طرف جاؤ کے سانپ کا نے کو دوڑے گا۔ پُھول کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو کا نٹاچھے گا۔اس دنیا میں خوثی کے ساتھ غم لگا ہواہے''۔

لومڑی نے کہا: ''بھائی گدھ! حلال رزق کی تلاش فرض ہے۔ و نیاعالم اسیاب ہے۔ یہاں بغیر کوشش کے رزق نہیں ملتا۔ رزق بند درواز وں اور قفلوں کے اندر ہے بیقل شہمی کھلتے ہیں جب کوئی آ دمی کسب اور کوشش کرے۔ بغیر طلب اور کوشش کے روٹی نہیں ملتی۔ بیشک قناعت ایک خزانہ ہے مگر بیخزانہ ہرایک کوئیں ملتا''۔ گدھے نے کہا'' میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی قناعت سے مرگیا ہواور کوئی حریص آ دمی محض اپنی کوشش سے بادشاہ بن گیا ہو' ۔ لومڑی کہنے گئی'' آگر کوئی کنویں میں بیٹھا رہے تو اسے وہاں رزق نہیں بیٹھیا جائے گئ' ۔ گدھا کہنے لگا'' خدا کنویں میں بھی رزق پہنچا و بتا ہے۔ بشر طیکہ اس کی ذات پر پورا تو کل ہو۔ جس نے جان دی ہے۔ وہ نان بھی دےگا۔ چو پائے اور در ندے سب رزق کھاتے ہیں وہ نہ تو کوئی کسب کرتے ہیں اور نہ ہی اپنا رزق اُٹھائے پھرتے ہیں۔

''بھائی گدھے! ایبا تو کل کون کرسکتا ہے۔ یہ نادر بات ہے، نادر کے گرد پھرنا نادانی ہے تو اپنی قدر بہچان اورا پنی قدر سے بڑھ کرقدم ندر کھتا کہ تو کہیں منہ کے بل نہ گر پڑے۔ کوشش کراور دوزی کی تلاش کے لئے باہر نکل تجھے تو کل کرنے کی طاقت حاصل نہیں ہوئی۔ '۔گدھا کہنے لگا'' بہن تو کیسی الٹی با تیں کر رہی ہے۔ طبع میں بڑی خرابیاں ہیں قانع ہوئی خطرہ نہیں۔ ہمیشہ طبع کرنے والے ہی کی جان جاتی ہے۔ جس طرح تو رزق پر عاشق ہے۔ ای طرح رزق ہی تھے پرعاشق ہے صابروں کی طرف خودرزق اُڑ کر جاتا ہے۔ عاشق ہے۔ ای طرح رزق ہی تھے پرعاشق ہے صابروں کی طرف خودرزق اُڑ کر جاتا ہے۔ لومڑی کہنے گئی: '' بھائی یہ ہرکس وناکس کے بس کی بات نہیں، یہ سب پہنچ ہوئے کو گئی اندی کا میابی میال ہے۔ غرض اس بحث و تکرار میں ہوئے لوگوں کی با تیں ہیں۔ کوشش کے بغیر کا میابی میال ہے۔ غرض اس بحث و تکرار میں لومڑی گدھے کوشیر کی کچھار کی طرف لے کر چلنے گئی اللہ کا تھم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈوالو یہاں قریب ہی ایک وسیع سبزہ زار جانوروں کے لئے بہشت کی حیثیت رکھتا کہر کمر تک گھاس اُگی ہوئی ہے۔ یہ سبزہ زار جانوروں کے لئے بہشت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس بیاباں میں ایڑیاں رگڑتے رہے تو اس کو اپنے

ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کے اور کیا کہا جاسکتا ہے اس جنت جیسی سرسبز چراگائیں جہاں اونٹ بھی ناپید ہوجا تا ہے۔ جوحیوان وہاں جاپنچے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ گدھے کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ اس جنت کی رہائتی سے پوچھتا کہ تُو وہاں رہ کرالیی مردہ شکل کیوں بنی ہوئی ہے تیراجسم اتنا کیوں لاغر ونحیف ہے؟ تیری آئکھیں لطف وسر ورسے مخور کیوں نہیں۔ تُو ایسے تروتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر سسند شکی کیوں چھائی ہوئی ہے۔ اگر تُو ایسے تروتازہ چشمہ پر سے آئی ہے تو تیرے جسم پر ساگلستان کے آثار تو گزارِ جنت سے آئی ہے تو تیم کے لئے تیرے پاس کونسا گلدستہ ہے؟ اس گلستان کے آثار تو تیری ذات میں دکھائی نہیں دے رہے؟"

ہے چارہ بھوکا، پیاسا گدھا کھانے کی حرص میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔''جس کے پاس دانش وخرد نہ ہووہ دلائل سے کیا کام لے سکتا ہے'' ۔ لومڑی اسے چارے کا چکمہ دے کر شیر کے پاس لے آئی ۔ بھوک کی وجہ سے شیر کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔

گدھے کوآتے ہوئے دیکھ کرصبر نہ کرسکا خوثی سے اُچھلا اور گرجا۔ گدھا شیر کو دیکھ کرالٹے پاؤں پہاڑ کی طرف بھا گا، اور ہانپتا ہانپتا اپنے محفوظ مقام پر جا پہنچا شیر میں دوڑنے کی طاقت نہیں تھی وہ منہ تکتارہ گیا۔

لومڑی نے شیر سے کہا: ''جناب آپ نے تو بنابنایا کھیل بگاڑ دیا۔گدھے کو قریب تو آنے دیا ہوتا۔ ذراصبر نہ کیا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔افسوں! آپ کے ضعف نے آپ کا وقار کھو دیا'۔ شیر نے کہا: ''حقیقت بیہ کہ میں اپنی کمزوری سے بے خبر تھا۔ بھوک اوراحتیاج نے غلبہ کر کے جھے ہے میراصبر …... وعقل چھین کی میں نے اپنی قوت کا غلط اندازلگایا۔ اے قلمندوں کی سردار پھر کوئی ترکیب کر کے اس گدھے کو یہاں لے آواب وارخالی نہیں جائے گا'۔ لومڑی نے کہا: ''انشاء اللہ میں پھراس کی آئکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں لے آوئی آخر ہے تو پھر بھی گدھا ہی۔ مگر سرکار! اب اتن مہر بانی کرنا کہ پہلے کی طرح ناکامی کا منہ نہ دو کھنا پڑے۔ اب وُ عاکرنا پھر گدھے کی عقل پر غفلت طاری ہو جائے۔گدھے نے تو تو بہ کر لی ہوگی کہ اب وہ کسی کے جھانے میں نہیں آئے گا۔ ہم بھی فنکار ہیں کسی نہیں آئے گا۔ ہم بھی فنکار ہیں کسی نہیں کسی فریقے سے اس کی تو بہ تو ڑ دیں گے کیونکہ ہم ''عقل اور عہد کے دہم نہیں فنکار ہیں کسی نہیں کسی خو بہ اور ان کی سوچ پر غلبہ پالینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل فینکار ہیں کسی نہیں جانور کے عہد اور ان کی سوچ پر غلبہ پالینا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل

#### حيات نوي ..... 261

ہے۔ جب کوئی''نقصِ عہداور شکستِ توبہ کا مجرم ہوجائے تو اس کی بربادی'' تقینی ہوتی ہے۔ اگر گدھاا پناعہد تو ڑ دے گا تواس کی عقل منٹے ہوجائے گی اور ہمارے ہتھے چڑھ جائے گا

ماسٹرلومڑی معصوم ساچہرہ بناکر پھردوبارہ گدھے کے باس گئی۔ گدھا بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا۔ بی لومڑی تُو تو بڑی فریبی نکلی ..... میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تُو مجھے موت کے منہ میں لے گئی۔ تجھ جبیبادوست ہوتو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہے جس طرح شیطان آ دم ذات كارتمن ہے اس طرح أو نے جھ بے گناہ كے ساتھ كيا ، لومڑى نے كہا: ' بھائى گدھے میں تمہیں بیہ بتانا بھول گئتھی کہ وہاں جادو کاطلسم ہے جوشیر کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور پیطلسم اس لئے بنایا گیا ہے تا کہ ہرکس وناکس چرنداس مرغزار میں نہھس آئے اگر بیطلسم نه ہوتو مرغزار ایک ہی دن میں اُجڑ جائے''۔گدھے نے کہا:''اے مگارلومڑی میری آ تکھوں سے دُور ہو جاؤ۔ میں تیری شکل دیکھنا بھی نہیں جا ہتا ٹو کس منہ سے دوبارہ میرے یاس آئی ہے۔اے ظالم تُو میرے خون کی پیاسی ہوکر بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کہ میں م غزار کی طرف تیری رہبر ہوں۔خدانے مجھے عزرائیل کے پنج سے بچایا ہے۔ تُو مجھے پھر پھنسانا جا ہتی ہے۔ مان لیا کہ میں گدھا ہوں مگر بی لومڑی جان ہرایک کوعزیز ہوتی ہے۔جو خوف مجھے لاحق ہوا ہے، بیا گر کی اڑ کے کو ہوتا تو وہ بوڑھا ہوجا تا۔ دانا وَں نے سے کہا ہے کہ يُرے يارے سانپ بھلا۔ زہر يلاسانپ توجان ہى ليتا ہے۔ مگريُرادوست ساتھ ايمان بھي برباد کردیتا ہے۔ اوم وی کہنے گئی! بھائی گدھے میرے دل میں کوئی گھوٹ نہیں۔ مجھے یونہی وہم ہوگیاہے۔ جہاں وہم داخل ہوجائے وہاں دوست بھی دہمن نظرآنے لگتاہے۔ مير ح محترم! وه محض طلسم تفارجوآپ كونظرآيا\_حقيقت مين ومال كوئي شيروير نہیں ہے۔اگر وہاں شیر ہوتا تو میں آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔تو مجھے وہ کب زندہ چھوڑتا۔ "میں تیری دوست اور خیرخواہ ہوں۔خیال اورخوف کی دنیا سے نکل آؤ گدھے نے لومڑی کی باتوں کا جواب دینے کی بہت کوشش کی لیکن بھوک کی بیاری اس پر غالب آئی۔ حرص کی بیاری صبر پر غالب آگئ ....غریبی مفلسی اور بےصبری میں فقرو فاقہ کفرتک پہنچا دیتا ہے۔

#### حيات رفي ..... 262

پہلی سی رہا ہے۔ وہ سرا ہرا مطا اور ایک ہی پیدے اس 6 کا ہما ہم رویا۔

شیر پانی پینے کے لئے چشمے پر گیا۔ عقلمندوں کی سردارکو موقع مل گیا شیر کی غیر
موجودگی میں لومڑی گدھے کا دل، دماغ ، جگر زکال کر ہڑپ کر گئی۔ شیر نے واپس آکران
چیزوں کی تلاش شروع کی مگر اسے پھھنہ ملا .....اس نے لومڑی سے پوچھا ہر جانور کا دل،
دماغ ، جگر ہوتا ہے۔ گدھے کا کہاں ہے؟ ..... لومڑی نے جواب دیا: ''اگر یہ اعضائے
رئیسہاس کے وجود میں ہوتے تو یہ بے چارہ دوبارہ موت کے منہ میں نہ آتا۔''

دل میں اگرنور نہ ہوتو وہ دل نہیں ، بدن میں اگرروح نہ ہوتو وہ بت ہے بدن نہیں مصباح کا نوراللّٰد کی عطاہے ۔ چمنی اور لیمپ بندوں کی مصنوعات ہیں۔

جس نے نورکودیکھاوہ مومن بن گیا۔جس نے لیمپ اور چمنی کودیکھاوہ یہودی مشرک بن گیا، جے پہلے آز مالیا گیا ہوا سے دوبارہ نہیں آز مانا چاہیے''مایوی گناہ ہے''۔

#### درس حیات:

حرص اور طبع آخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں خالق وما لک کی ذات پر پورا پورا بھر وسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرما تا ہے۔

حيات وعاد 263

حكايت نمبرا ٨:

## قياس آرائي

ایک دوکا ندار نے ایک خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔اس خوش آ واز سبر رنگ کے طوطے سے اس دو کا ندار کو بہت محبت تھی۔ پیکلبل ہزار داستاں اپنی دلفریب باتوں سے گا ہوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔اسے جو بات سکھا دی جاتی فوراً سمجھ جاتا تھا۔ مالک کی غیرموجودگی میں نہ صرف دکان کی تکہبانی کرتا، بلکہ گا ہوں سے مزے مزے کی باتیں کرتا رہتا۔ راہتے میں آنے جانے والے لوگ بھی اس کی سحر انگیز باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ایک دن دوکا ندار کسی ضروری کام کے لئے کہیں گیا ہوا تھا کہ اچا تک ایک بلی دکان کے اندر کھس آئی اور ایک چوہے کے پیچھے بھا گی، طوطے نے سمجھا آج میری خیرنہیں ، اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے ..... چیچے پھڑ پھڑانے لگا۔اس سے چندروغن بادام کی شیشیاں نیچے گر کرٹوٹ کئیں۔جب دو کا ندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کراہے بہت غصّه آیا۔اس نے طوطے کو مار مارکراس کا سرگنجا کر دیا.....طوطے کو بےقصور سز املی تھی جس كا اسے بہت رنج ہوا۔ چند لمح پہلے كہاں وہ بلبل ہزار داستاں بنا ہوا تھا اب اس نے بول چال ترک کر دی۔اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی ،طوطے کے اس فعل سے دوکا ندار کو سخت پریشانی اور ندامت ہوئی اور اپنے کئے پر پچھتایا، دو کا ندار کوطوطے سے بڑی محبت تھی ،طوطے کی خاموثی اس کیلئے نا قابلِ برداشت بنتی جارہی تھی۔اس نے سوچا اب کیا کروں کیونکہ اس کی تو تلی با توں سے دو کا ندار کو بڑا کطف ماتا تھا۔اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشا مدکی اور طرح طرح کے پھل دیئے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہوجائے لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔اس کی دکان پر جو گا مک آتے تھے، وہ بھی اس کی خاموثی پر تبجب اور افسوس کرتے تھے، دو کا ندار نے بڑے جتن کئے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹو ٹی۔اس طرح کئی دن گزر گئے،ایک دن بڑے جتن کئے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹو ٹی۔اس طرح کئی دن گزر گئے،ایک دن جو بھی اور اور فیش ایک دو کا ندار اسی غم میں جران و پریشان دو کان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں ایک چور اور طوطے کے دو بھی فور اُ بلند آ واز سے بولا:

''سائیں ٹوکس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوٹل سے تیل گرا دیا ہوگا''

جولوگ وہاں موجود تھ طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے درویش کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھا \_

کارِ باکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

اللہ کے پاک بندوں کواپنے جیسامت مجھو۔اگر چہ کھنے میں شیر اور شیر کوایک ہی طرح کھا جا تا ہے۔لین ان کے معنوں میں فرق ہے۔شیر (دودھ) انسان کی خوراک ہے، اور دوسرا شیر جنگل کا بادشاہ، جس کی انسان خوراک ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس غلط قیاس آرائی کے سبب گراہ ہوگئے۔اپنے غلط قیاس سے بھی انہوں نے انبیاء عَلَائلاً کے ساتھ برابر بی کا دعویٰ کیا اور بھی اولیاءاللہ بیشار ہم جھین کواپنے برابر بجھتے رہے۔اگرکوئی اس بیاد بی پرابر بجھتے رہے۔اگرکوئی اس بیاد بی پراعتراض کر بے تو کہتے ہیں 'ارب ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان' نبی اگراپنا لحاب دہن ہنڈیا میں ڈالے ۔۔۔۔ تو ہزاروں کا لشکر جی بھر کر کھانا کھالے کھانے میں ڈرابرابر بھی کی واقع نہ ہو'۔۔

عيات رفي 265

برابری کرنے والا یہ بد بخت کھانے کی بھری ہوئی دیگ میں اگر تھوک دے تو دوسرے لوگ تو در کناراس کے اہلِ خانہ میں سے بھی کوئی اس دیگ سے کھانا نہ کھائے گا۔

وما توفيقي الا باالله

درسِ حیات: خقیق کے بغیر کسی کے متعلق یونہی قیاس آرائیاں نہ کرو!

حيات وعالي 266

حكايت نمبر۸۲:

## چوہے کی رہبری

ایک اُونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اوراس کی مہارز مین پر گری ہوئی تھی چوہے نے اونٹ کی مہارکومنہ میں لے کر کھینچا.....اُونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا شہز ور ہوں کہ میرے کھینچنے پراُونٹ میرے بیٹھیے بیٹھیے چل پڑاہے۔

اُونٹ نے چوہے کی جب پیرکت دیکھی تواسے مزید بوقوف بنانے کی خاطر
ایخ آپ کواس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اُونٹ کی نگیل کواپئے منہ میں مضبوطی سے پکڑلیا
اورآ گے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے بیا اُونٹ مثل تابعد ارغلام کے چل
رہاتھا۔ چوہے نے دل میں کہا کہ: '' یہ مجھے آج پنا چلاہے کہ میں کون ہوں اور میر سے اندر
اتی جان ہے کہ اُونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے''۔ اُونٹ دل میں یہ کہدرہا تھا کہ
بچو! کوئی بات نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے تیری اوقات کا پتا چل جائے گا کہ تُو کیا چیز ہے؟
دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستہ میں ایک ندی آگئی۔ اب تو رہبر چوہے کے
اوسان خطا ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری
کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے گر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں،
کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا ہے گر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں،
یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑ اہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے
یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑ اہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے
یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑ اہو گیا۔ اُونٹ نے تجابلِ عارفانہ سے
یہ سوچتے ہوئے جوہا ندی کے کنارے پر جاکر کھڑ او اس قدر ڈر کیوں گیا؟ یہ تو قف اور

حیرانگی ....کیسی ، مردانہ وار دریا کے اندرقدم رکھو! ابتم کس فکر میں ڈو بے ہوئے ہو؟ اور یہ حیرت کس بات کی؟ کچھ مردانگی اور جی داری کے جو ہر دکھاؤے تم ہمارے رہنما ہو۔ چلوآ گے بردھوا ور دریا میں اتر وتا کہ ''تمہارے چودہ طبق روشن ہوں''۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اُتروں کیا خاک! ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے

اُونٹ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کتنا گہراہے یہ کہہ کراُونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا۔ میرے شخ میرے رہبراس میں تو زانو زانو پانی ہے بس تو استے ہی یانی سے دہشت کھا گیا۔

اُونٹ نے کہا:''اے پیش رواس طرح راستہ کھوٹا نہ کروسید ھے سیدھے پانی میں آکر دہئری کرتہ ہیں تو میری رہبری پر بڑا نازاور فخر ہے''۔ چو ہے نے کہا:''جناب آپ کے زانو اور میرے زانو میں زمین آسان کا فرق ہے۔ آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو پانی آپ کے زانو تک گہراہے وہ میرے سرسے سوگز اونچاہے۔''

#### درس حیات:

اگر تحقیے خدانے سلطان نہیں بنایا تورعایا بن کررہ۔ کشتی چلانی نہیں آتی تو ملاح مت بن ۔

#### حيات وفي ..... 268

اطلس کوچھوڑا پی گدڑی سے کام رکھ۔ اگر تُو پچھری طرح بے حس لیتی خشیت وخوف آخرت سے محروم ہے تو جا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کران کی صحبت فیض سے تو گراں قدر موتی بن جائے گا۔ اللہ والوں کی عیب بُو کی سے باز آ جااور شاہ پر چوری کا الزام مت لگا کیونکہ اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

أنْصِتُوا را گوش كن خاموش باش چوں زبان حق نگشتى گوش باش چوں زبان حق نگشتى گوش باش كم اللى أنْصِتُوا سُن اور خاموش ہوجا۔ اگر تُوحَق كى زبان نہيں تو كان بن جا۔

حكايت نمبر۸۳:

### فريبي وُنيا

ایک مُلَّا نے سر پر کلاہ نما دستار رکھی ہوئی تھی۔خود کو بڑافصیح و بلیغ اور پیتیم خانے کا سر پرست اعلی سجھتا تھا.....

یہ دستار ظاہری طور پرخوبصورت نظر آرہی تھی لیکن اندر سے ایسے ہی تھی جیسے منافق کا دل ہوتا ہے۔ مُلاً کی یہ پیٹری نہتی بلکہ کمر کا ایک طلسم تھا جس میں رعونت بھری ہوئی تھی۔ دستارالی بھاری بھر کم نظر آتی تھی جیسے کیڑے کے ایک بڑے تھان سے بنائی گئ ہو، یہ پیٹری لوگوں کومرعوب کرنے کے لئے بنائی گئ تھی تا کہ لوگ اسے'' بڑا عالم وفاضل ہو، یہ پیٹری لوگوں کومرعوب کرنے کے لئے بنائی گئ تھی تا کہ لوگ اسے'' بڑا عالم وفاضل مستجھیں'' بوسیدہ روئی کے گالے۔ پوشین کی دھجیاں اور بہت سے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پیس اس کامیے والی دستار کی بنیاد تھے۔

ایک روز وہ مُلّا وزنی دستار پہنے ہوئے منہ اندھیرے سے سویرے کی پروگرام کے مطابق گھرسے نکلا۔ دُور سے ایک چور نے ویکھا کہ ایک قیمتی دستار والا چلا آرہا ہے جب مُلّا اس کے قریب پہنچا تو اس نے ویکھا کہ پگڑی بڑی شاندار ہے اوراس کا کپڑ ابڑا فیمتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے فن نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس قیمتی دستار پر ہاتھ ڈالے۔ چور نے جھیٹ کر دستار مُلّا جی کے سرے اُتار لی۔ وہ دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھا گاتا کہ اسے نے جھیٹ کر دستار مُلّا جی کے سرے اُتار لی۔ وہ دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھا گاتا کہ اسے نے جھیٹ کر دنا کہ وہ حاصل کرے۔ وہ خوشی سے اس طرح دوڑے جارہا تھا کہ گویا اس کے ہاتھ

#### حيات وي

سونے کی کان لگ گئی ہو، مُلّا جی نے بڑے خمل کے ساتھ یکار کر کہا! اومیاں جانے والے! پگڑی کھول کراس کا ملاحظہ تو کرید کیا چیز ہے میری طرف سے تجھے حلال ہے پھر جی جا ہے تو لے جانا، تُو اسے جلدی دیکھ لے در کرے گا تو اور زیادہ مایوں ہوگا۔مُلّا جی کی آوازسُن کر چورنے بھا گتے ہوئے بچ خم کھولنے شروع کر دیئے اس میں سے رنگ بریکے چیتھڑ ہے اور دھجیاں نکل کرز مین پر گرنے لگیں۔اتن بڑی دستار سے صرف ایک گز بھر کپڑ ااس کے ہاتھ میں رہ گیا۔اس میں کسی استاد درزی نے پیس بھر کراسے نمائشی عمامہ بنایا ہوا تھا۔ چور بیرنگ برنگے پیس دیچ کر جیران ویریثان ہوکر کھڑا ہو گیا۔اس بکھرے ہوئے گلستان کا مالک مُلّا بھی چور کے قریب پہنچے گیا۔ چور کے ہاتھ میں قیمتی کاٹن کاوہ گز بھر جو کیڑارہ گیا تھا۔اس نے وہ بھی زمین پرغصے سے پھینک دیا اور بھٹلا کر کہنے لگا:''اےعیار اور مکارمُلا تُو نے بیکیسا فریب کا جال بچیا رکھا تھا؟ میری ساری محنت اکارت گئی۔ تُو نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں كيا؟ ايبا كام كرتے ہوئے تختے ذراحيانہ آئی۔ مجھے فضول ہى ايک گناہ بلات ميں مبتلا كرديا\_" خدا سے ڈر" اور دھوكه بازى چھوڑ دے\_مخلوق خدا كا ايمان كيوں ضائع كرر با ہے۔ پیدستانتجھی کومبارک ہو۔ ہم تو خیر بدنام تھے ہی مگر تُو تو ہمارا بھی گرؤ لکلا..... 'مُلاّ نے كها: "عزيزم! بهشك مين نے دهوكه كيا مكر تحقيح اس .... ونيا..... كي حقيقت سے بروقت آگاه بھی کردیاہے۔"

#### درس حيات:

اس دُنیا کی مثال بھی اس خوشما دستار کی طرح ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو بید دنیا بھی بڑی مثال بھی اس خوشما دستار کی طرح ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو بید دنیا بھی بڑی بھاری اور بیش قیمت نظر آتی ہے مگراس کے اندر جوعیب پوشیدہ ہیں بیا انہیں نظر نہیں آتے اے نو جوان! بہاروں کی بید دلفر بی اور سحر انگیزی زیادہ دیر نہیں رہتی ۔خزاں کی سردی اور زردی بھی ضرور آتی ہے۔۔

اے صوفی! جن کی وفاؤں پہ بڑا ناز تھا وہ بھی ہواؤں کی طرح رُخ بدل گئے

حكايت نمبر۸۸:

# اینی ذات کی نفی

اک طبیعت کی اداس کا اثر اتا ہے سارا عالم نگر یاس میں ویرانہ ہے

محبوبِ کے رُخِ زیبا کود کھنے کے لئے عاشق درِمعثوق پر پہنچااور دوست کے دروازے پر دستک دی .....اندر سے جانِ جاناں نے بوچھا کون ہے؟ ..... باچشم گریاں وسینئر کریاں عاشق نے جواب دیا!''میں'' ہوں۔ دیدار کی حاجت ہے ....اندر سے جواب آیا ہے

گفت من گفتش بروهنگام نیست برچنین خوانے مقام خام نیست

محبوب نے کہا: اے خص چلا جا ابھی ملا قات کا وقت نہیں ہوا کچی چیز کا دسترخوان پر کیا کام؟ میرے دوستوں میں'' میں'' نامی کوئی شخص نہیں ہے تجھ سے ابھی غرور کی ہُو آتی ہے۔ تُو ابھی عشق میں پختہ نہیں ہوا۔ چونکہ ابھی تک تیری'' میں'' تجھ سے نہیں گئی۔۔۔۔ کجھ مزید ہجر کی تیز آگ میں جلنا چاہیے۔ ہجروفراق کی آگ میں جلے بغیر خام شے بھلا کیسے پختہ

#### حيات وعي ١٤٠٠٠

ہو سکتی ہے ۔۔۔۔۔عاشق بے چاراا پناسامنہ لے کرواپس چلا گیااور''ایک سال'' تک فراقِ یار میں چنگار بول پرجاتار ہا۔ جیران وسرگرداں محبوب کی جدائی کا صدمہ سہتار ہا۔۔۔۔'' پیخششت آل سوختہ'' یہاں تک کہ ہجرکی آگ نے اسے پختہ کردیا۔۔۔

عہد جوانی رو رو کاٹا! پیری میں لیں آئکھیں موند لین رات بہت تھ جاگے صبح ہوئی آرام کیا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہیں، ہم کوعبث بدنام کیا

''حال وانگ سودایال''بنائے ہوئے وہ پھر در محبوب پر حاضر ہوانہایت خوف اور ادب سے دروازے پر دستک دی تاکہ کوئی بے ادبی سرز دنہ ہوجائے گھر کے اندر سے آواز آئی دروازے پر کون ہے؟ عاشق نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا اے میری جان! دروازے پر بھی''تُو ہی ہے''۔

محبوب بیرسُن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا! اب بچھ سے ''میں'' دُور ہوگئ ہے۔ اب تو اندر چلا آ'' جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو پھر دُوری کیسی ، پہلے تُو مدعی انا نیت تھااس لئے ہم نے تہہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔

> نیست سوزن راه سر رشته دوتا چونکه یکتائی دریں سوزن درآ

سوئی میں دودھا گے نہیں ہوتے ۔ یعنی آیک سوئی اور دودھا گے یہ کیا جب تُو ایک بن گیا ہے ....سوئی میں آجا۔ یہاں دو(۲)''میں''نہیں ساسکتے اب ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں لہذا اب جدائی کی گھڑیاں ختم ہوگئیں۔

درس حیات:

اپنی ذات کی نفی کئے بغیر منزل پاناممکن نہیں۔ ''میں' کہنے میں نامرادی ہے

#### حيات وي

"میں" کو مارے بغیر کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی داندمٹی میں مل کر گل گلزار ہوتا

---

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اِک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو! ہوصداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے

حكايت نمبر۸۵:

### جابل برهيا

بادشاہ کے محل سے شاہی باز اُڑ کر کہیں چلا گیا، بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی۔ اس لئے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لئے محل سے نکلا، باز اُڑ کر ایک بڑھیا کے گر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کود کھے کر بہت خوش ہوئی اس کو پکڑ کر کہنے گئی تُو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا۔ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی تیرے ناخن اور پُرکس قدر لہے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کا ہے قدر لہے ہوگئے ہیں یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کا ہے ڈالے۔

جاهل ار باتو نماید همدلی عاقبت زحمت زنداز جاهلی

جاہل اگر چہ تھے ہدردی ظاہر کر ہے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تھے۔ تکلیف ہی دےگا۔

بادشاه سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کاراس بڑھیا کے گھر پہنچا..... باز کو اس حال میں دیکھے کر بادشاہ رَویڑااور توجہ کرنے لگا<sub>ہے</sub>

#### حيات زين ..... 275

گفت هر چند این جزائے کارِ تست

که نباشی در وفائے ماد رست

بادشاہ کہنے لگا: حقیقت بین تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے کیونکہ تو ہماری
وفاداری پرقائم ندرہا، بازا پے پرول کوشاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبانِ حال سے کہنے لگا کہ
"میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا۔ یہ مجھ سے شخت خطا سرز دہوئی۔ اے بادشاہ!
میں شرمندہ ہوں ..... تو بہرتا ہوں اور تجھ سے "نیاعہد و پیان کرتا ہوں" اگر تُو مجھے نہ بخشے گا
تو پھر میں کس کے درواز ہے پر جاؤں گا؟ اگر تیرالطف وکرم میر ہے شاملِ حال ہوجائے تو
ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔" بازکی پشیمانی اور گریے وزاری کود کھ کر بادشاہ
کے دل میں رحم آگیا، بادشاہ نے پھراس کو اپنا محبوب بنالیا۔

ھر کہ با جاھل ہود ھمراز باز
آن رسد با او کہ باآن شاہ باز
جو شخص کی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی بہی حال ہوگا جو اس باز کا
ہوا۔ باز کے پُر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بوصیا کو
وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کردیا۔

#### درس حیات:

کے یہ دُنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی ما نند ہے جوشخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہوجائے گا۔اگر تُو بھی اپنی جان پرظلم کر ببیٹھا ہے تو بارگا ہے بے کس پناہ سے معافی مانگ لے۔

رحمتم موقوف آن خوش گریه هاست
بعد ازان از بحر رحمت موج خاست
جبانسان پشیمانی کی حالت میں گریدوزاری کرتا ہے تواس وقت رحمت الهی کا
دریا جوش میں آجا تا ہے۔ پھررونے والے کا دامن اللہ تعالی اپنی رحمت سے بھر
دیتا ہے۔

حكايت نمبر٨٠:

### پیط میں سانپ

ایک آ دمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہاتھا۔ پُر صعوبت سفر کی وجہ ہے..... وہ تھک گیا،تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے وہ ایک ساید دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نتیند کا غلبہ ہو گیا۔ ..... وُور سے ایک عقلمند گھر سوار آر ہا تھا کچھ فاصلے پراس کھو سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آ دمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے آ دمی کواس سانپ سے بیجانے کی خاطر وہ گھوڑے سے ینچاتر نے ہی والاتھا، کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آ دمی کے منہ میں واخل ہوکراس کے پیٹے میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب بیر ماجراد یکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کواس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے فوراً اسے ایک ترکیب سوچھی اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کوزور زور سے دو جار گھونے مارے وہ بلبلا کر اُٹھا اور گھبرا کر بھا گا۔ گھوڑے سوارنے بھی اس کے پیچھے بچھے بھا گنا شروع کر دیا راستے میں ایک سیب کے درخت کے بنچے کھ کیے میک سیب گرے ہوئے تھے۔ گھروسوار نے اسے کہا:'' بیسیب اُٹھا كركهانے شروع كر دوورنه ميں مار ماركرتمهارا كچوم نكال دوں گا"\_"مرتا كيا نه كرتا"اس نے وہ کچے بیکے سیب کھانے شروع کر دیئے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اوراس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی مثلانے لگا۔ پھراس گھوڑے سوار نے کہا:''میرے

آ گے آ گے بھا گوا گرکہیں دم لیا تو میں تنہیں جان سے مارڈ الوں گا''۔وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے ووڑتے تھک کرستانے لگا تو گھوڑے سوارنے پھراسے ایک زور دار گونسەرسىدكيا۔ وہ بے جارا ہاتھ جوڑ كركہنے لگا: "ميں نے تمہارا كيا بگاڑا ہے آپ مجھے كس جرم کے عوض سزادے رہے ہیں اگر تہیں جھے سے کوئی پیدائشی شمنی ہے قومیر اسر کا او دو! کم از کم اس طرح مجھے تڑیا تڑیا کرتونہ مارو کیسی وہ منحوں گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی تھی۔اےاللہ کے بندے! نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہےاور نہ ہی میری اور کوئی تقصیرے، جوتم مجھاس طرح ستارہے ہو۔ دیکھنے میں توتم مسلمان نظر آ رہے ہولیکن ابیابے جاظلم تو کوئی کا فربھی نہیں کرتا'' گھوڑے سوارنے کہا:''اگر تُو جان کی امان جا ہتا ہے توناك كى سيده ميں بھاگ تھوڑى در بعد تمهيں خود بخو ديتا چل جائے گا''۔ وہ روتا آہ وزاری کرتا اوراسے بددعائیں دیتا ہوا پھر بھا گئے لگا۔سیبوں سے معدہ پُرتھا۔اس طرح بھا گئے سے اس کا دل متلانے لگا اور صفرا ہیجان میں آیا وہ بھا گئے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور قے پرقے کرنے لگا'' آنافانا سارا کھایا پیاباہرآ گیا'' ....ای سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سانپ پر بڑی تو وہ خوف سے تفر تفر کا پینے لگا۔ چند لمحے پہلے جواس پرتکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا۔ وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھروہ بے اختیاراس عقلمند گھوڑے سوار کے قدموں میں گریڑااور گڑ گڑا کراسینے کہے ہے کی معافی مانگی كَتُون ميرے لئے رحمت كا فرشتہ ثابت ہوائے '۔اباسے بجھ آئى كماس كھوسوارنے كس غرض سے اسے مارا بیٹیا اور دوڑ ایا بھگایا۔اس نے گھوڑ ہے سوار کا دل وجان سے شکر بیدادا کیا۔ تُو میراسرداراورولی نعمت ہے''مبارک تھی وہ گھڑی کہ تُونے مجھےاس حالت میں دیکھ لیا"ورنه میراتو کام تمام موچکاتھا۔تیرےسب سے الله تعالی نے مجھے نئ زندگی عطافر مائی ہے۔افسوں کہ تُو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کررہا تھا''،اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہاتھا.....اےاللہ کے نیک بندے!اگر مجھےمعلوم ہوتا کہ تُو دراصل میرا بہی خواہ اور محن ہے تو میں اپنی زبان سے بے ہودہ مکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللمان ہوتا۔ تیری خاموثی نے مجھے غلط نہی میں مبتلا کر دیا.....اگر نیک بخت تُو مجھے حقیقت حال ہے آگاہ کرتا تو میں اینجسن کوایسے بُرے الفاظ سے یا دنہ کرتا گھڑ سوارنے کہا اگر میں اس

#### حيات رفي ..... 278

بات کی طرف ذرا اشارہ بھی کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا' پتے'' پھٹ جا تا اور تُو اپنی جان سے ہاتھ دھو پیٹھتا۔اس وقت نہ تجھے کچے کچسیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی تے کا طریقہ سوجھتا

مصطفٰے مَنَّ الْمِنْ الْمِنْ الله الله الله الله است شماست شرح آن دشمن که درجان شماست زهر هائے پر دلان برهم درد نے غم کارے خورد

عنمخوار مدنی تاجدار سَالِیْتِیَا ہِمُمُ نے فرمایا:اگراس دیمُن کا حال جوتمہارےاندر پُھیا بیٹیا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہا دروں کے پتے بھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔

#### ورس حيات:

🖈 جس چیز کوتم زحمت بیجھتے ہوشا یدوہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔

انارشن نادان دوست سے بہتر ہے۔

تعلیم وتربیت کے معاملے میں والدین اور اساتذہ بچوں پر جو تختی کرتے ہیں، وہ

بچ کے حق میں بہتر ہوتی ہے گر ...... بچہ نا دانی اور بے خبری کی وجہ سے اس تختی کو
ظلم وستم اور زیادتی سمجھ کراپی مستقبل کی را ہوں کو تاریک کر لیتا ہے جب وقت
گزر جاتا ہے تو پھریہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ ایک پاؤں نکالتا ہے تو
دوسرا پھنس جاتا ہے۔

حكايت نمبر ٨٤:

## عقلمندخر كوش

ایک جنگل میں تمام جنگلی جانورخونخوارشیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔اس سرسبز جنگل میں ہرفتم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنار کھے تھے۔ وہ جنگل میں آزادی کے ساتھا کھیل کوداور گھوم پھرنہیں سکتے تھے خونخوارشیر نے تمام جانورں کا ناک میں دم کررکھا تھا۔ ہروفت ان کی گھات میں رہتا تھا کوئی دن نہ جاتا تھا جب کہوہ کسی نہ کسی جانور کواپنالقمہ نہ بنالیتا غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔

سب جانوراس پریشانی میں مبتلاتے کہ اگر آسی طرح ہی کیل ونہارگزرتے رہے تو ہمارا جلد خاتمہ ہوجائے گا۔سب جانوروں نے ال کرایک تجویز سو جی اور پھرایک دن شیر کے پاس حاضر ہوکر کہنے گئے: ''جہاں پناہ! آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں، ہم ہرروز وقتِ مقررہ پرآپ کو ایک جانور مہیا کردیا کریں گے۔آپ کوآگے پیچے جاکر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہماری صرف آئی التجاہے کہ آپ ہم سب کے لئے پریشانی کا باعث نہ بنیں تا کہ ہم جنگ میں بےخوف و خطر گھوم پھر سکیں۔''

شیرنے کہا: ''ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کھھکھانا حلال نہیں سجھتے پہلے کوشش پھر تو گل ہمارا خاصہ ہے، حرکت میں برکت ہے مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں میں ان

# حیات فرین ..... 280 سے کا م لوں گا۔ میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھا وَں۔''

عهدها کردند باشیرِ ژیاں کاں دریں بیعت نیفتد درزیاں

الغرض خونخو ارشیر سے انہوں نے عہد کیا کہ اس قول وقر ار میں تنہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور وفت ِمقررہ پر آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا آپ خوداس کا شکار کر کے کھالیا کریں۔

کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی میتجویز منظور کرلی۔اس معاہدے کے بعد تمام جانورروز اندایک مقررہ جگہ پراسمٹھے ہوتے۔

قرعه بر هر كو زند أو طُعمه است بے سخن شير ژياں را لقمه است

ہمام جانوروں میں قرعہ اندازی کی جاتی جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا وہ بلاحیل و جست شیر کی خوراک بننے کیلئے روانہ ہوجاتا۔ اس معاہدے پر کافی عرصه کمل درآمد ہوتارہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے چونکہ شیر کو با قاعدہ کھانا مل رہا تھا اس لئے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرعہ اندازی میں ایک دن خرگوش کے نام قرعہ نکل آیا

چوں بخرگوش آمد ایں ساغر بدُور بانگ زد خرگوش کا خر چند جور

جب بیساغر دَورخرگش کے پاس آیا تواس نے پکار کر کہا: اے دوستو! بیظم وستم کب تک جاری رہے گا۔ یہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہو گا کہ نہیں۔ دوسرے جانوروں نے جب خرگش کے بیتور دیکھے توانہوں نے کہا ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ ، پورا کیا۔اب تُو ہم کورُسوانہ کر، ورنہ شیر پھرسے شکار کرنا شروع کردے گا۔اس طرح پھرہم

#### حیات فرین است میں یہ جائے گی۔ خرگوش نے کہا۔ سب کی جان ہلاکت میں یہ جائے گی۔ خرگوش نے کہا۔

گفت اے یاراں مرا مھلت دھنید تاہمکرم از بلا ایمن شوید۔

"دوستو! مجھے مہلت دو کہ شیر کے ظلم وستم کے پنج سے جان چھڑانے کے لئے
کوئی تدبیر کروں تا کہ ہم اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بے خوف ہو جائیں"۔
دوسرے جانوروں نے کہا:"اے گدھے ہماری بات مان جا تُو اپنی قدر پیچان"چھوٹا منہ
بڑی بات" بیکا م تہمارے بس کانہیں۔"خرگوش نے کہا:" خدا چیونٹی سے ہاتھی مرواسکتا ہے
ذراصبر سے کام لواورد کھوکہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔" ہے

گفت اے یاراں حقم الهام داد مرضعیفے راقوی راے فتاد

وہ کہنے لگا دوستو! مجھے خدانے الہام کیا ہے مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آگئی ہے۔ ۔۔۔۔۔ جانوروں نے اس سے بوچھا تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہے۔ ہمیں بھی اس سے آگاہ کر ۔۔۔۔۔ مشورہ کر لیناعقلندی ہے۔ اس سے مزیدروش پہلو سامنے آجاتے ہیں۔

خرگوش نے کہا! راز برسرِ عام کھولنا بے وقوفی ہے کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا

--

گفت هر رازے نشاید باز گفت اس نے کہا! ہرراز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔

مولانا روم علی فرماتے ہیں: ان تین چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہیں۔.... ذہاب (سفر) ذہب (سونا لیعنی مال دولت) اور مذہب (منزل) یہاں مذہب سے مراد منزل لی گی ہے اس سے یہاں دین مراد لینا مناسب نہیں۔ (کیونکہ ان تینوں چیزوں کے دشمن اور مخالف بہت ہوتے ہیں)

#### حيات زوي ..... 282

#### ساعتے تاخیر کرد اندر شدن

#### گفتمش بگزار تا بار دگر روئے شه بینم برم از تو خبر

میں نے اس سے کہا تُو مجھے چھوڑ دے تا کہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کرلوں اور است تیرے متعلق آگاہ کردوں .....اے بادشاہ سلامت! آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اگر تُومعمول کے مطابق روزینہ چاہتا ہے تو پہلے جمار ابیر استہ صاف کرو۔

خرگوش کی بیہ با تیں سُن کر شیر کا خون کھول اُٹھا اور غضبنا ک ہوکر کہنے لگا وہ کون ہے؟ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میراشکار چھین لیا، میں جب تک اس کا کام تمام نہ کرلوں گا۔ کھا ناحرام مجھوں گا۔ اے خرگوش میرے ساتھ چل اور مجھے اس نابکار کا پیت

خرگوش رہبر کی طرح اس کے آگے آیا تا کہ اسے اپنے جال کی طرف لے کر

چلے۔۔ خرگوش کے مرکا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجیب خرگوش تھا کہ شیر کوا چک لے گیا..... ''دُشِمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کر بے قو جال سمجھا اگر چہوہ تیر بے قق میں بہتر ہی کہدر ہاہو۔اگروہ مجھے شکر دی تو تُو اسے زہر سمجھا درا گر تجھ پروہ مہر بانی کر بے قو قہر سمجھ....'' خرگوش بڑے حوصلے اوراعتاد کے ساتھ شیر..... کے آگے آگے چل رہا تھا۔ایک شکتہ کنویں کے قریب وہ ٹھٹک کر کھڑا ہوگیا

> گفت پاواپس کشیدی تو چرا پائے را واپس مکش پیش اندرآ

شیر نے للکارکرکہا آگے بڑھ پیچے قدم کیوں ہٹا تا ہے ۔۔۔۔۔۔ خرگوش نے کہا سرکار! میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں۔ میری رُوح کا نپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے۔ کیونکہ وہ ظالم شیراسی کنویں میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو پکڑ کراسی کنویں میں لے گیا ہے اس خوف سے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہورہی حضور! اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اُٹھالیس تو بھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیااس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچے ہے

> شیر عکس خویش دید از آب تفت شکل شیر و در برش خرگوش رفت

شیرنے خرگوش کواپی بغل میں لئے کنویں میں جھا نکا تواسے اپنااور خرگوش کا تکس پانی میں دکھائی دیا۔اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے کھڑا ہے'' جب قضا آتی ہے توعقل پر پردہ پڑجا تاہے''۔

شیر نے غضب ناک ہوکرآؤ دیکھا نہ تاؤخرگوش کو وہیں چھوڑا اورخوداس نے

#### حيات وي

کویں میں چھلانگ لگادی۔ کنواں بہت گہراتھا۔خرگوش نے جب یقین کرلیا کہ اب اسکا باہر نکلنا محال ہے اور اب میکنویں کے اندرہی مرجائے گاتو فرطِ مسرت سے قلابازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جاکراپنی قوم کواس ظالم کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس ظالم کے ظلم وستم سے نجات دے دی ہے ۔

شد سرِ شیران عالم جمله پست چون سگِ اصحاب دارند دست

دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضا وقدرنے اصحاب کہف کے کتے کو غلبہ دیا.....تمام جانوروں نے ترگوش کواس کی عقل مندی پرداددی

تو فرشته آسمانی یا پری یاتو عزرائیل شیران نری

جانوروں نے کہا تو آسانی فرشتہ ہے یا پری یا تو پھر نرشیروں کا ملک الموت ہے..... مجھے بیتذ ہیر کیسے سوجھی تُو نے اس ظالم کو کیسے ہلاک کیا.....خرگوش کہنے لگا.....

> گفت تائید خدا بود اے مهاں ورنه خرگوشے چه باشد در جهاں

اے دوستو! بیسب کچھاللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہوا ہے ورنہ میری کیا طاقت تھی کہاس ظالم سے عہدہ برآ ہوتا۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے۔ جس نے جھے کوعقل ، حوصلہ اور سمجھ عطاکی۔

مولا ناروم عن من فرماتے ہیں:

اے شهاں کشتیم ما خصم بروں ماند خصمے زاں تبرد اندروں حيات رفي 285

اے ساتھیو! ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالالیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے اب اس کی فکر کرو۔ باطن کے شیر کو قابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کا منہیں۔

> سهل شیرے داں که صفها بشکند شیر آنست آں که خود را بشکند

> > درس حیات:

کے صفیں کچھاڑنے والاشیر بننا تو آسان ہے کیکن حقیقی شیرتو وہ ہے جواپیے (نفسِ امارہ) کو قابوکرے اور اسے شکست دے۔

حكايت نمبر۸۸:

### نوح عَلَيْكُ كَابِيثًا

روایت ہے کہ حضرت نوح عَلَائِلگہ اپنی قوم کی نافر مانی سے بہت عاجز تھے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ یا المبی! اِس نافر مان قوم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ
تعالیٰ نے آپ عَلَائِلگہ کی بید دُعا قبول کی اور ارشاد فر مایا کہ میں بہت جلد زمین پر ایک
زبر دست عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ تُو اپنے اور اہل وعیال کے لئے ایک شتی بنا لے۔
"حضرت نوح عَلَائِلگہ نے اللہ کے علم کے مطابق ایک شتی تیار کرلی۔

مقررہ وقت پر جب طوفانی سیلاب آیا تو حضرت نوح عَلَیائیلگہ نے اپنے نافر مان بیٹے کوبھی کشتی میں بیٹھنے کو کہا''اے بیٹا اگر تُو اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی میں آجاؤ'ور نہ پانی میں ڈوب جاؤگے۔''

کنعان (حضرت نوح عَلَياتُظِار کابيٹا) تيراکی ميں ماہرتھا اور وہ اپنی اس خوبی په بہت مغرورتھا۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے اپنے والدِمحتر م کوجواب دیا ''اے نوح! تُو ہمارا دیمن تہماری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں فن تیراکی میں ماہر ہول میری تُمع اندھرے میں روشنی کرنے کے لئے میرے پاس موجود ہے۔ پھر میں کیوں تیری تُمع کی برواہ کروں؟''

حضرت نوح عَلَالسَكَ، نے كہا'' بيٹا! كلمهُ بدا پني زبان سےمت نكال-بيطوفان

#### حيات زي 287

عذاب اللی ہے مہیب بلا ہے۔ تیری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تم اتنانہیں تیر پاؤ گے، آخر کہاں تک تیر و گے؟؟؟ ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ بیعذاب اللی ساری شمعیں بُھا دے گا'اور صرف حق کی شمع جلتی رہے گی۔ بیٹا! میری بات مان لواور شتی میں آ جاؤ۔''

کنعان نے ہنس کرکہا''اےنوح عَلالنظلہ ! تُو میری فکرنہ کر' میں سب سے او نچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گااور پہاڑی کی چوٹی تک پانی بھی نہیں پہنچ سکتا۔''

بیٹے کی بیہ بات سُن کر حضرت نوح عَلَیالیکا چیخ اُٹھے''اے بے خبر!اییامت کرنا۔ اس طوفان میں اُونے سے اُونچا پہاڑ بھی مٹی کے ذرے کی طرح حقیرہے اور اللہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی اس عظیم عذاب سے نہ بچائے گا۔ میری بات مانو' ضداور غرور چھوڑ واور اس کشتی میں آ کر بیٹھ جاؤ، سلامت رہوگے۔''

کنعان نے جواب دیا''اے نوح عَلَائظ اللہ! میں نے پہلے بھی تیری نصیحت مانی تھی جواب مانوں گا؟ تُو مجھ سے اس بات کی امید کیوں کرتا ہے کہ میں مجھے سچا مانوں گا۔ یاد رکھ میں دونوں جہانوں میں جھے سے الگ ہوں۔''

غرضیکہ حضرت نوح علائی نے ہر طرح سے اپنے بیٹے کو عذاب الہی سے درانے اور سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس بد بخت نے بحث و تکرار جاری رکھی یہاں تک کدایک سر بفلک اور تیز و تندموج آئی اور کنعان کا ساراغر وراس میں بہہ گیا۔ بیٹے کا عبرت خیز منظر دیکھ کرآپ علائی کی آئھوں میں آنوآ گئے اور فرمایا ''اے رحیم وکر یم اور تمام جہانوں کے مالک! تو نے جھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت اس طوفان سے محفوظ رہیں گئے۔ پھر یہ کیا۔ میرابیٹا ہی۔۔۔؟؟''

حق تعالی نے جواب دیا ''اے نوح علیائظ ! جے ہم نے غرق کیا' وہ ہرگز بھی تیرے اہل بیت میں سے نہ تھا۔ دیکھو جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے' تب تُو اس دانت کوا کھاڑ دے بے شک وہ تیرے وجود کا حصہ ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف دیتا تو تُو اس سے بیزار ہوجا تا اور خود سوچتا کہ اس کا نکال ڈالناہی بہتر ہے، ورنہ ہاتی دانت بھی بے کار ہوجا نیں گے۔''

## حيات وي

یہ سننا تھا کہ حضرت نوح عَلَائِلِگِ اللّٰہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگئے اور کہنے لگے ''اے میرے پروردگار! میں پٹاہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے علاوہ ہرغیرسے بیزار ہوں۔ پس تُو مجھے معاف کردے۔''

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا''اے نوح جو جواس طوفان میں غرق ہوا ہے وہ سب
نافرمان سے مگر تُو چاہے تو میں ان سب کو ایک ہی لمحہ میں دوبارہ پیدا کر دول لیکن ایک
کنعان کے لئے میں تجھے آزردہ نہ کروں گالیکن پھر کہتا ہوں وہ تیری اہل میں سے نہ تھا۔''
پیارشاد سنتے ہی حضرت نوح عَلَائلًا نے عُرض کیا''اے میرے پروردگار! میں
ایسانہیں چاہتا۔ میں تو تیرے ہرکام میں راضی ہوں۔ اگر تجھے منظور ہوتو تُو مجھے بھی اس
عذاب میں غرق کردے میں راضی برضا ہوں' اگر تُو مجھے ہلاک کردے گا تو وہ موت بھی
میرے لئے زندگی ہی کی طرح ہوگی۔ میں تیری ذات کے علاوہ کسی اور پرنظر نہرکھوں گا۔''

درس حيات:

ہے۔ جواللہ تعالی کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے وہ ذکیل وخوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ حڪات دي

حكايت نمبر۸۹:

## حضرت بوسف عَلَيْالسَّلَّ اورنظاره حسن

حضرت یوسف عَلَیالنگل کا ایک بہت پر انا دوست بڑی مدت کے بعد آپ عَلَیالنگل کے سے ملنے آیا۔ وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر کے آیا تھا۔ حضرت یوسف عَلَیالنگل کے سامنے اس نے بحر و بر کے تمام عجیب وغریب قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ عَلَیالنگل سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ عَلیالنگل نے جواب دیا" وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نر ۔ ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیڈر بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی کہ کہ گیڈر بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہول تب بھی وہ باوشاہ ہی رہتا ہے'۔

آپ عَلَالِمُ اللهِ کی زبان سے بیکلمات سُن کردوست نے آفرین کہااور پھرسوال کیا کہ ''تم پر کنعان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟''

حضرت یوسف عَلَائِلِگِ نے کہا''وہی گزری جو چاندگر ہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی جو چاندگر ہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔'' جب باتیں ہو چکیس تو آپ عَلَائِلِگِ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ''تم میرے لئے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنانہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے بن چکی پر گہوں کے بغیر جانا۔''

آپ عَلَيْكُ ك دوست في كها "بهت شرمنده مول، مين آپ كيلي كيا تحفه لاتا،

#### حيات زوي ..... 290

آپ عَلَائِكُ و بِن و دنیا کے بادشاہ ہیں۔ایک حقیر قطرہ ، دریا کواور ایک ذرہ ، صحرا کو کیا تخفہ پیش کرسکتا ہے؟ اے میرے دوست! تیراحسن حسن لا جواب ہے۔ جس کی وید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ور ہوتے ہیں گر آپ عَلَائِكُ خوداس كا مشاہدہ نہیں كر سكتے۔۔لہذا میں آپ کے لئے ایک ایسی چیز لایا ہوں كہ جس سے آپ عَلَائِكُ اپنے حسن كا نظارہ كرسكیں گے اور پھر جھے یا دكریں گے۔

بیر کہہ کراس نے آپ عَلَالِئلاً کوایک آئینہ نکال کر تخفہ دیا۔ حضرت بوسف عَلَالِئلاً نے جب اپناحسن دیکھا تو گر پڑے۔ زیخانے سنا تو کہا:

اب تو میری قدر پیچانے گا تُو عاشقوں کے درد کو جانے گا تُو تُو کہا کرتا تھا سودائی مجھے میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے اب پیتہ تجھ کو لگا اے بے خبر صن کا ہوتا ہے کیا دل پر اثر

## درس حيات:

ہے آئینہ ایک ایبا دِکش تحفہ ہے کہ حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں اسخ محو ہو جاتے ہیں، بعینہ اللہ تعالیٰ کے حسن کا فظارہ کرنے والے ہزرگ و درویش و نیاسے بخبر ہوکراسی میں محوِتما شارہتے ہیں۔

291 .....

حكايت نمبر٩٠:

## حسدكي بدولت

اکثر اوقات انسان کی ذہانت و فطانت، امانت و دیانت، کامل فرمانبر داری ہی اسکی دیمن بن جاتی ہے۔ایاز کی بھی انہی خوبیوں نے اسکے بے شار دُسمن اور حاسدین پیدا کر دیۓ تھے، جن کے دلوں میں اِس کے لئے نفرت و کدُ ورت کُوٹ کُوٹ کر بھری تھی۔ دوسری طرف سلطان مجمود، ایاز پر ہی اعتبار کرتا اور اسے اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔

ایک دن ایک آدمی نے سلطان محمود سے بوچھا کہ جناب آپ ایک ادفی غلام ایاز کوئیں امیروں کے برابر کیوں سجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سجھ نہیں آتی کہ اسکیے ایاز میں کسے تیں آدمیوں کی عقل ودانشمندی ہو عتی ہے؟

سلطان محموداس وقت خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پچھ دن بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے تیس امیروں کو ساتھ کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک امیر کو تھم دیا کہ وہ اس قافلے کے پاس جائے اور ان سے بوچھ کر آئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ امیراس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد والی آکر بتایا کہ '' قافلہ شہر سے آرہا ہے۔'' سلطان نے بوچھا کہ '' قافلہ والوں نے بعد والی آکر بتایا کہ '' قافلہ شہر سے آرہا ہے۔'' سلطان نے بوچھا کہ '' قافلے والوں نے جانا کہاں ہے؟ امیر اس سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے بیات معلوم بی نہ کی تھی۔

#### حيات زوي ..... 292

پھرسلطان نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے قافلے کی منزل کہاں ہے؟ دوسراامیر پچھ دریا بیں جواب لے آیا کہ'' قافلہ بین جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔'' سلطان نے پوچھا''ان کے پاس سامانِ سفر کیا کیا ہے؟''امیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے بیقا فلے والوں سے پوچھاہی نہ تھا۔

سلطان نے پھر تیسرے امیر کوروانہ کیا کہ'' دیکھ کر آؤ ان کے پاس کتنا سامان ہے۔'' امیر فوراً معلوم کر آیا کہ ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ'' قافلہ شہرسے روانہ کب ہواتھا؟'' امیر نے شرمندگی سے سرجھکا لیا کیونکہ اس نے بیمعلوم ہی نہ کیا تھا۔

مخضریہ کہ سلطان نے اپنے تمام امیروں کو قافلے کے پاس بھیجا اور وہ سب ایک ایک سوال کا ہی جواب لاتے ، قافلے سے کمل معلومات حاصل کرنے گی کسی نے زحمت نہ کی ۔ سب کے سب ناقص العقل فابت ہوئے ۔ سلطان نے ان سب امیروں سے کہا''تم لوگوں کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کوتم سب کے برابر رُتبہ کیوں دے رکھا ہے؟ میں تب تو خاموش رہا تھا، مگر میں اب جواب دوں گا۔ میں نے تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے قافلے کے پاس بھیجا تھا اور جن تیں سوالوں کا جواب تم سب باری باری تیں چکروں میں لے کر آئے ہو، ایاز ان تیں سوالوں کا جواب ایک ہی مرتبہ میں لے آیا تھا۔ اب تم سب کو معلوم ہوا کہ ایاز کو آئی قدرومنزلت کیوں حاصل ہے؟''

بیئن کرسب امیر شرمنده ہو گئے اور اپنے کئے کی معافی مانگی اور کہا'' بلا شبہ ہم ایا ز کی برابری نہیں کر سکتے ۔اس کی ذہانت وفطانت خداداد صلاحیتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جاند کوحسن اور مٹی کوئٹوندھی ئوندھی خوشبوعطا کی ہے۔

درس حیات:

ایک ایک او مارکی ا

حكايت نمبرا9:

# تو کل کی آز مائش

حضور مَثَالِثَيْمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا نصیب کارزق تیرے پاس دوڑا چلاآئے گا۔''

حضور مَنَا لِيُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وعابدُ حُض نے سنا تواس نے سوچا کہ اس ارشادِ اقدس کو آزمایا جائے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک سنسان بیابان میں چلا گیا۔ جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے دامن میں تھوڑی ہی جگہ بنا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ مجھے یہاں کس طرح رزق عطافر مائے گا؟

ابھی اسے وہاں لیٹے پھھ ہی درگزری ہوگی کہ ایک قافلہ بھول کراُدھ آنکلا۔ ان
لوگوں نے دیکھا کہ بیآ دمی پہاڑی کے دامن میں دنیا و مافیہا سے بے خبر بہاں پڑا ہے۔
انہیں بہت جیرانی ہوئی کہ اس مخض کو کسی جانور کا خوف بھی نہیں ہے؟ معلوم نہیں زندہ بھی ہے
کہ نہیں ۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے قریب آکراسے ہلا یا جُلا یا مگروہ جان ہو جھ کرنہ اُٹھا،
بلکہ ہلکی سی جنبش بھی نہ کی ۔ اس کہ بیہ حالت دیکھ کرقافلے والوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ
سمجھے کہ بیہ بہت دنوں کا بھوکا پیاسا یہاں پڑا ہوا ہے اور مارے نقابت و کمزوری کے اسکا بیہ
حال ہوگیا ہے ۔ انہوں سے اسکے کھانے کا انظام کیا اور نوالے بنا بنا کر اسکے منہ میں ڈالنے
کی کوشش کی مگر اُس نے حضور مُنا ﷺ کے ارشادِ مبارک کی سے بی کی جانے کے لئے منہ زور

ہے سے لیا۔

قافلے والے اسے کھانا کھلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ سمجھے کہ بیہ بھوک کی وجہ سے موت کے منہ میں جار ہاہے۔ اگر پچھ نہ کیا گیا تو بیمر جائے گا۔ قافلے میں ایک عقلمند شخص بھی تھا۔ اس نے لوگوں کومشورہ دیا کہ چھری کی مدد سے منہ کھول کرنوالے منہ میں ذالے جائیں۔ عابد و زاہد شخص نے جب چھری کا سنا تو ڈرگیا۔ مارے خوف کے فوراً منہ کھول دیا۔ اُن لوگوں نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا اور تب تک کھلاتے رہے جب تک وہ حلق تک نہ بھرگیا۔ اس عابد و زاہد شخص نے اپنے دل سے کہا ''اے دل! اگر چہ میں اپنے جسم حلق تک نہ بھرگیا۔ اس عابد و زاہد تھے بیر ظاہر ہوگئی ناں؟

دل نے جواب دیا''ہاں! میں نے فظ بیآ زمائش اس لئے کرائی کہ تُو بھی تو کل سے مند نہ موڑے ۔ یا درکھنالا کچ وہوس تو بالکل گدھا پن ہے۔''اس کے بعداُ س شخص نے تو بہ کرلی اور مان گیا کہ ہرکسی کواپنے اپنے نصیب کارزق مل کر رہتا ہے۔

درس حیات:

🖈 دانے دانے پر کھاہے کھانے والے کانام!

حكايت نمبر٩٢:

## خزانے كاخواب

ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر رشتہ دارفوت ہوگیا تو مرنے والے کی تمام دولت و جائیدادائس کے جصے میں آگئے۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اُس نے اتنی دولت دیکھی نہیں تھی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت ملی سکتی ہے اور چونکہ بیدولت اسے میراث میں ملی تھی خیال میں بھی نہ تھا کہ اسے اتنی دولت ملی قدر نہ تھی۔ اُس نے بہت سے فضول کا موں میں اور خوب عیا تی اور پھی ہی عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ گیا تو اس میں تمام کی تمام دولت خرچ کر دی اور پھی ہی عرصے میں بالکل خالی ہاتھ ہوکر بیٹھ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی کہ 'اے میرے پروردگار! تُو نے جو پھی مجھے عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہوگیا ہے۔ اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھی جسب ختم ہوگیا ہے۔ اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لئے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھیج کے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھیج کے سامان عطا کریا فرشتہ 'اجل کو بھیج کر مجھے اس جمنچھٹ سے آزادی دلا۔'

دُعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریدوزاری اور سینہ کو بی کی۔اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہواور چونکہ اللہ سے مانگنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں کو شا۔ لہذا ایک رات اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جواسے کہتا ہے کہ 'اے خوش بخت! یہاں پرتم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری فریادس کی ہے مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔فلال بستی کے فلال مکان میں خزانہ وفن ہے۔تم فوراً مصر خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔فلال بستی کے فلال مکان میں خزانہ وفن ہے۔تم فوراً مصر

سیخواب و مکھ کراس غریب آ دمی کی جان میں جان آئی۔ بردی ہمت باندھی اور بردی مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنچتے ہی خالی ہاتھ ہوگیا کیونکہ جو کچھاس کے پاس تفاوہ سب خرج ہوگیا۔ اسے بھوک بھی شدیدگی تھی مگر جیب میں ایک بیسہ تک نہ تفا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوگی تو وہ بھیک ما نگنے کا سوچنے لگا۔ شرم تو اسے بہت آئی مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کر ڈالا کہ وہ بے بس ہوگیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر تکویا کے سامنے ہاتھ نہ بھیلا سکا۔

اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں۔اس لئے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔خلیفہ وقت کا بیتھم تھا کہ سی بھی مشکوک آ دمی کو دیکھوتو اسکے ہاتھ کا ٹ ڈالوچا ہے وہ کوئی عزیز بی کیوں نہ ہو گئی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملنے پرخلیفہ نے کوتوال کوتھم دیا کہ چند دنوں کے اندراندرسب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑا جائے ورنہ اُن کے گئے کی سزااسے دی جائے گی۔کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گئی گوچوں میں گشت کرتی رہتی۔ چور بید مکھ کرڈر گئے اور کسی میں باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی۔

یہ آدمی جو بغداد سے چل کرمفر آیا تھا۔ان سب حالات سے بے خبر تھا۔اس کئے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے ہی تھا کہ کوتوال نے آکر پکڑلیا اور خوب مار پیٹ کر پوچان 'تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور اِس وقت شہر میں کیوں پھر رہا ہے؟ 'اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا' جھے مت مارو میں تمام حقیقت سے تہمیں آگاہ کرتا ہوں۔' کوتوال نے اسے ڈپٹ کرکہا' لگتا ہے تُو اس شہر کا نہیں ہے کی اور علاقے کا بدمعاش ہے۔ جلدی سے بچے بتا ور نہ تیراہا تھ کا ہوں گا۔''اس نے شمیں کھاتے ہوئے کہا'' میں ڈاکویا چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھر ہے۔'' یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتادی۔

کوتوال جیران ہوکر بولا''ارے بیوتوف! چل میں مان لیتا ہوں کہ تُو چورنہیں

#### حيات رفي ..... 297

ہے۔ گرژو صرف ایک خواب پراپی لالج کے باعث جان جو کھوں میں ڈال کر بغداد چلا آیا۔
اب میری بات سُنو۔۔۔۔ تحقیے بغداد میں رہ کرمصر کا خزانہ دکھائی دیا اور میں نے مصر میں
رہ کر بغداد کے فلال محل اور فلال مکان میں خزانہ دیکھا۔ بلکہ میں نے بہاں تک دیکھا کہ
اس مکان کے س جھے میں خزانہ ڈن ہے۔لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ
کی۔میرا دل مجھے کہتا تھا کہ مجھے کس چیز کی کی ہے۔میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے
اور میں این خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔''

اس آدمی نے کوتوال کی بید با تیں سنیں تو خوثی سے پاگل ہو گیا۔ سارا دکھ جاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنالا زم تھا۔ اصل خزانہ تو میرے ہی گھر میں فن ہے۔ کوتوال نے اپنے خواب میں جس محلے اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اسی شخض کا مکان تھا۔ وہ کوتوال کاشکرادا کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے عجیب وغریب دولت ہاتھ آئی۔ اس کے بعدوہ شخص بچودوڑ کوع کرتا اور حمد وثنا کرتا ہوا مصر سے واپس بغدا دروانہ ہو گیا۔

ورسِ حیات: الله بری بلا ہے۔

حكايت نمبر٩٣:

# جام عشق

حضرت یوسف عَلَائِلِلَهُ کی صُورت ایک جام کی سی تھی والداس سے جلوہ الہیاور بھائی اس سے زہر پیتے تھے۔زلیخانے شکر کا شربت اسی پیالہ سے پیا۔ جامِ عشق غیب کی چیز ہے اور پیالہ اس جہاں کا ہے۔کسی کے لئے بیہ جامِ امرت ہے۔کسی کیلئے زہر ہے۔ بیاپی اپنی طبیعت اور دلوں کے سودے ہیں۔ جوجس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے ل جاتا ہے۔

درس حیات:

☆ عشق ایک ایساجام ہے جس میں سع
دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

حكايت نمبر١٩٠:

## جنونعشق

لوگوں نے مجنوں کو دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور اس کی بلائیں لے رہا ہے اس سے خوب پیار کر رہا ہے اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے۔

در چشق سے نا آشنا ایک آدمی نے جب بیر ماجراد یکھا تو لگا تاویلیں کرنے۔

''ارے دیوانے بید کیا کررہے ہو ۔۔۔۔ یہ کیا فداق ہے بید کتا تو نا پاک اور پلید
ہے۔دن رات گندی جگہ میں منہ مار تار ہتا ہے تُو اسے کیوں پُوم رہا ہے؟ عیب پر نگاہ رکھنے والاغیب پرمطلع نہیں ہونے یا تا۔''

اس كي بياعتراضات س كرمجنول في جواب ديا:

''اے خص تُو ظاہری شکل پر جاتا ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر اور اس کتے کومیری آئکھوں سے دیکھے میمرے مجبوب کی گلی کا کتا ہے۔ ذرااس کی نگاوا نتخاب تو دیکھے بلکہ تُو اسے داددے کہ اس نے کیسامقام پسند کیا ہے۔ میمرا پیارااور ہمدرد ہے۔ یہ لیل کی گلی کا چوکیدار ہے۔ جو کتا لیل کی گلی کا رہنے والا ہواس کے پیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہتر گلتی ہے۔ شیر تو لیل کی گلی کا رہنے دالا ہواس کے پیروں کی خاک مجھے شیروں سے بھی بہتر گلتی ہے۔ شیر تو لیل کی گلی کے کتے کے غلام ہیں۔ کاش! تُو میرے قلب کی کیفیت سے آگاہ ہوتا۔ بیراز زبان سے ظہور پذرینہیں ہو سکتے۔ اس لئے اے مخاطب خاموشی بہتر ہے۔''

## درس حيات:

کوگاگراس صورت پرتی ہے آگے دیکھیں اوران صورتوں کے خالق کی طرف متوجہ ہوں جوحسن کا اصل سرچشمہ ومرکز ہے تو دُنیا ہی سے جنت کا لطف ونظارہ شروع ہوجائے۔

حكايت نمبر90:

## راستهشق

دل کوکسی گھڑی چین نہیں آرہا تھا۔مجنوں اُونٹنی پرسوار ہوااور کیلی کی بہتی کی طرف چل دیا۔ کیلیٰ کے خیال میں متعزق ہوگیا اور ہاتھ سے اُونٹنی کی مہاری گرفت وہیلی ہوگئ۔ اُونٹنی نے لیکی کی بستی کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنارخ مجنوں کے گھر کی طرف کرلیا۔ کیونکہ گھر میں اس اُونٹنی کا بچے تھا۔جس کی محبت اس کو بے چین کئے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بخودی سے افاقہ ہوا تو بیمنظر دیکھر حیران رہ گیا کہ جہاں سے چلاتھا پھروہاں ہی آپہنچا۔ پھر دوبارہ اونٹنی کولیلیٰ کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا آ دھارات طے ہو گیا مجنوں پر پھرلیلیٰ کا خیال غالب آیا اور بےخودی طاری ہوگئی مہار کی گرفت جب ڈھیلی ہوئی اونٹنی پھر يجهير بهاكآني متعدد بارراسة مين اسي طرح بي موتار بالمجنون جب موش مين آتا توخودكو وہیں یا تا جہاں سے چلاتھا۔ کیلی کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اوٹٹی کو پھر کیل ک نگری کی طرف چلنے پرمجبور کیا تھوڑی در بعد لیلیٰ کی یاد میں پھر بےخودی کا عالم طاری ہو گیا۔اُونٹنی پھر پیچیے بھاگ آئی۔گھر کے قریب مجنوں کو ہوش آیا تو بیہ منظر دیکھ کراہے غصہ آ گيا اور کہنے لگا ميري ليليٰ تو آ گے ہے اور تيري ليلي پيچيے، (يعنی بچے کی محبت) مختبے پیچيے بھا گئے پر مجبور کردیتی ہے اس طرح بیراستی شق طے ہیں ہوسکتا اور میں اپنے محبوب کی منزل تک تمام عمرنہ بیخ سکوں گا، مجنوں نے او پر سے ہی چھلانگ لگا دی پنچ گرتے ہی زخی ہوگیا۔

حيات وي 301 ....

مولا ناروم عن في فرمات بين:

## درسِ حيات:

انسانی جان صاحب عرش وفرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے۔وہ اسے
ملنے کی خواہش رکھتی ہے۔ جب کہ بیرخا کی بدن عیش وعشرت کی جبتی میں مثل
اورائی کے سمت بخالف کو جاتا ہے۔ لیلی ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنوں
اس قدر کھویا ہوا ہے، اور اسے ملنے کے لئے تن من کی بازی لگار ہاہے اور ہم اللہ
اور اس کے بیارے رسول مُن اللہ اللہ عاشقین کہلاتے ہیں۔ہمیں اپنے قول
وفعل کے ذریعے زیادہ ممل کرنے کی ضرورت ہے۔

حيات زين ..... 302

حكايت نمبر٩١:

# غم عشق

عشق دم جرئیل، عشق دل مصطفیٰ الله!
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام
عشق خدا کا مستی ہے پیکر گل تابناک
عشق کے صہبائے خام، عشق ہے کاس الکرام

عاشقوں کی ہرادانرالی ہوتی ہے جب یا ویجوب ستاتی ہے تو دیوائلی میں کیا پچھ کر نے لگ جاتے ہیں، مجنوں بینے صحراہیں بیٹھااٹگلیوں سے ریت پربار بار لیل لکھ رہا تھا۔

کسی نے مجنوں کی بیاداد کھ کر بوچھاارے دیوانے! بیخط کس کے لئے لکھ رہ ہو۔ مجنوں نے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آئکھیں او پراٹھا ئیں اور کہا لیل کی جدائی کاغم ستار ہا ہے۔ اس لئے اس کا نام بار بار لکھ رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام کھنے سے دل فرقت مغزدہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس طرح محبوب کا نام کھنے سے دل فرقت وغزدہ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس لئے ہمیں بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول منگا لیکھ آپائے کی محبت میں اسے تول وفعل کے ذریعے کردارادا کرنا چاہیے۔

درسِ حیات:

میں نے جب لکھنا سکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا 303.....

حكايت نمبر ٩٤:

# بحميل عشق

لیلی کی یاد میں مجنوں کی مجذوبیت .....اس کے عشق میں مرشنااور کیف وستی میں کھویار ہنا ....لیلی کا نعر ہُ مستانہ لگا نااوراس کی یاد میں دیوا تگی اور وارفنگی کومجبوب رکھنا مجنوں کاروزمرہ کا کام تھا۔

لیلی ہے خلیفہ وقت نے بوجھا:

''سبحان تیری قدرت تو کیا چیز ہے کہ تیرے عشق میں مجنوں پاگل ہو گیا ہے تُو دوسری خوبصورت عورتوں سے پچھ بھی تو امتیازی صفت نہیں رکھتی پھر بیہ مجنوں کیوں دیوانہ ہے؟''

> لیلی نے جواب دیا: "اے خلیفہ خاموش!" "کیونکہ تو مجنوں نہیں"

''اےخلیفہ اگر مجنوں کی آئھیں تجھے بھی نصیب ہوجا کیں تو دونوں جہان سے تُو بھی ہے بیاز اور بے خیال ہوجا تا۔اے خلیفہ تُو خودی میں مبتلا ہے کیکن مجنوں کومیر عشق نے بے خودی عطاکی ہے، راہِ عشق میں بے ہوشی مفیداور ہوش مفر ہے۔''

درس حیات:

کے محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی پھیلِ عشق کی علامت ہے۔

# نصائح رُومي سُاللَ

| ایسے دِکھو جیسے تم ہو یاایسے رہو جیسے تم دِ کھتے ہو۔                                                                                     | 公             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| دوست وہ ہے جُوتہہیں اس وقت پیند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔                                                                                 | $\Rightarrow$ |
| دوست وہ ہے جو تہمیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔<br>گفتگو سے سمجھ بو جھ میں اضافیہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہال عظیم ذہن | ☆             |
| منت ميں -                                                                                                                                |               |
| ومثمن ہمیشہ د ماغ کے منتخب کر واور دوست ہمیشہ کر دار کے۔                                                                                 | ☆             |
| دوستی کی مشتی میں پہلاسوراخ شک کا ہوتا ہے۔                                                                                               | $\Delta$      |
| وفاایک ایسادریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔                                                                                                | ☆             |
| اگر ہماری جان یا دِخدامیں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے۔                                                                 | $\Rightarrow$ |
| زندگی کے لمحات کوغنیمت جانو! بہت جلدیتم سے چھن جائیں گے۔                                                                                 | $\Rightarrow$ |
| جهازين اسباب بهرواورروانه بوجاؤ كيونكداس بات كاكسى كعلمنهيس بوتاكه جهاز                                                                  | $\Rightarrow$ |
| ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                 |               |
| م کے پہیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہوجائے''لیکن اس بات کوتا جراچھی                                                                     |               |
| طرح جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھنہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے لہٰذا ان                                                                     |               |
| تا جروں میں اپنا شارمت کر وجو سمندر کے خطرات کا خدشہ نبیں مول لیتے۔                                                                      |               |
| جب آپ کوئی کام رُوح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپ جسم وجاں                                                                            | ☆             |
| میں لطف وانبساط کا ایک دریار وال محسوں کرتے ہیں۔                                                                                         |               |
| جب خداہماری مدد کرنا جا ہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف ماکل کردیتا ہے۔                                                                    | ☆             |
| عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                               | ₹             |

#### حيات وعي ..... 305 آپ نے اس جذبے کے خلاف کھڑی کر کی ہیں۔ مرفر دموت سے خوف زدہ ہے کیان حقیقی صوفی اس پر قبقہدلگا تا ہے۔ کوئی چیزان \$ کے دِلوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی کیونکہ سیب سے خواہ کچھ بھی مکرائے موتی کوسی فشم كانقصان نهيس پهنچتا۔ صرف رسمی تعلیم کامقصدرُ وحول کو تباه کرنا ہے۔ \$ اگر تُوغرور کواپنے سرہے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال \$ سے عبرت حاصل کریں گے۔ ہستی کا آئینہ فناہے۔فنااختیار کر، تاکہ تُوہستی کودیکھے لے۔ 2 مال ودولت کی فراوانی مزید کی خواہش کوجنم دیتی ہے اورلوگ ان خواہشات سے 公 چیک کررہ جاتے ہیں۔ بیخواہشات غربت کے ڈرسے مزید کالا کچ پیدا کردیتی جب پیاس کے وقت آپ پیاس بجھانے کیلئے پیالے پر جھکتے ہیں تواس میں اللہ \$ نظرة تابيكين جنهين الله عصب نبين أنبين صرف اينابى چرونظرة تاب-بعض اوقات دوست رُسمُن اور رُسمُن ، دوست بن جاتے ہیں۔ \$ اگرتمهاری اناتمهاری رہنما ہے تو پھر مدد کیلئے قسمت کی طرف مت دیکھو، دِن کوتم \$ سوئے رہتے ہواورراتیں مختصر ہیں ممکن ہے جبتم جا گوتو زندگی کی شام ہو چکی جس خوبصورتی ہے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کوایے عمل میں ڈھال لینا \$ عاشق کو بے تو قیر، جنونی، غائب د ماغ ہی رہنے دو، کوئی سنجیدہ بدترین صورتِ 公 حال کے بارے میں سوچ لےگا۔عاشق کو یونہی رہنے دو۔ ایخ آپ خاموثی کے ساتھ اس بھر پورکشش کی جانب تھنچنے دوجس ہےتم حقیقی \$

بہت سے لوگ آگ ہے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انجام کاراسی میں

\$

## حيا الفري ..... 306

| جاگرتے ہیں۔                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| میرے دوست! صوفی تو موجود کھے کا ہی دوست ہوتا،کل کی بات کرنا ہمارا                                                                                                      | $\Rightarrow$ |
| طريق نبيين -                                                                                                                                                           |               |
| بلبل کواس کی سریلی آ واز اور میٹھے گیت کیلئے پنجرے میں قید کردیا جاتا ہے، کیا                                                                                          | $\Rightarrow$ |
| کسی نے سا ہے کہ بھی کسی نے کوے کو پنجر سے میں ڈالا ہو۔                                                                                                                 |               |
| ایک اجنبی ہونے کے باوجود آپ دن بھر جنونی قتم کی محبت کے الفاظ سنتے ہیں۔                                                                                                | ☆             |
| شہدی کھی کی طرحتم بھی سیکروں گھرشہدہ جر کیتے ہوا گر چہتہیں یہاں سے                                                                                                     |               |
| ا یک کمبی اُڑ ان بھر جانا ہے۔                                                                                                                                          |               |
| کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا آٹلور پھر                                                                                   | $\Rightarrow$ |
| کوئی آئینہ دوبارہ لو ہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا اَ تگور پھر<br>سے کھٹا نہیں ہوجا تا۔ اِسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنالواور بری تبدیلی سے محفوظ |               |
| ہوجاؤ۔ایک روشنی بن جاؤ۔                                                                                                                                                |               |
| صرف دل سے ہی تم آسان کوچھو سکتے ہو۔                                                                                                                                    | 公             |
| جس طرح تمہارا نورِ ایمان کافروں کی آگ بچھا دیتا ہے اسی طرح شہوت کی                                                                                                     | ☆             |
| آ گ کوخدا کا نور بچھا دیتا ہے۔                                                                                                                                         |               |
| صبرخوشی کی چابی ہے۔                                                                                                                                                    | ☆             |
| وُنيادارلوگ اپنے گريبال ميں نہيں جھا لکتے اس لئے دوسرول پر تہمت لگاتے                                                                                                  | **            |
| -U!                                                                                                                                                                    |               |
| اچھابولنے کیلئے پہلے اچھاسنا ضروری ہے۔ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اوراسی                                                                                              | $\Diamond$    |
| ہے بولنے کافن سیمنا جا ہیے۔                                                                                                                                            |               |
| کھانے کے ایک لقمے میں ایک بال یاریت کا ذرہ آجائے تو پورانوالہ چھنک دیا                                                                                                 | *             |
| جاتا ہے پھرتمہاری رُوح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے۔                                                                                                               |               |
| برائی دِل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور پیج سے فرحت بخش طمانیت حاصل ہوتی                                                                                              | $\Rightarrow$ |
| a production of the second                                                         |               |
| ذ ہین خود مختاری اور بچہ مٹھائی چاہتا ہے۔                                                                                                                              | 公             |

| 307                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| میا نه روی تعنی درمیانی راه ہی عقلمندی ہے۔                                    | ☆                           |
| لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔                                        | ☆                           |
| پیاں مجھے کھینچ کر نیچ گہرائی میں پانی تک لے گئی جہاں میں نے چاندنی (جاند     | ☆                           |
| - کاعکس) یی لی-                                                               |                             |
| جس طرح تارے ریت کی مانند بھرے ہوئے ہیں ہم بھی ای طرح گھومتے                   | ☆                           |
| ہوئے نیست سے وجود میں آئے ہیں۔                                                |                             |
| عیسائی، یبودی،مسلمان،شانی، زارستانی، پقر،مٹی، پہاڑ، دریا ان میں ہرایک         | ☆                           |
| كساته الك خفيد راز مسلك موتا بالم المجهوتا بهيد جي محسول نبيل كياجاسكا-       |                             |
| حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجمان اور آخرت میں جانے کا پخته          | ☆                           |
| یقین پیداموتا ہے۔                                                             |                             |
| ہم اندر کی موسیقی کو بہت کم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجوداس کی تھاپ پر رقصال     | ☆                           |
| -072                                                                          |                             |
| تم سائے کومتبادلجسم مجھ لیتے ہو۔                                              | $\Rightarrow$               |
| مجمو کاشیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔                                              | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| کوئی چیز ہمارے پر کھولتی ہے۔کوئی چیز بوریت اور دُ کھ پیدا کرتی ہے۔کوئی        | ☆                           |
| ہمارے سامنے رکھا پیالہ بھردیتی ہے ، کیکن ہم صرف تقدس کا ذاکقہ چکھتے ہیں۔      |                             |
| وہ اس انسان جیسا ہے جو چراغ لے کرسورج ڈھونڈ نے ٹکلتا ہے۔                      | ☆                           |
| الله تعالی کی جانب سے مصائب تعبید کرنے کیلئے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے        | ☆                           |
| ہیں تا کہ مجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔                                        |                             |
| میں نے تمام دِن اس پرغور کیا، رات کواس پر گفتگو کی کہ میں کہاں ہے آیا ہوں     | ☆                           |
| اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجھا، میری رُوح کسی نامعلوم |                             |
| مقام سے آئی ہے مجھے یقین ہے کہ انجام کاربہ پھرو ہیں لوٹ جائے گی۔              |                             |
| چراگاه میں درختِ اور بودا ناچرا ہوا دکھائی دیتا ہے جنہیں عام نظریں ساکت و     | ☆                           |
| صامت کھڑے دیکھتی ہیں۔                                                         |                             |

#### حيات زوي ..... 308

| 3089                                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| اگرتیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوارا گرتیز ہوتو پی    | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| كاشنے سے تہيں شرماتی -                                                      |                             |
| ا پنے اِرد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرولیکن ان کا دعویٰ مت کرو،  | $\triangle$                 |
| متحرك صناعي قدرت ديكھواور خاموش رہو۔                                        |                             |
| به وُنیا تمهاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبر دار اس جانب دوڑ و جو خدا کا میدان | $\Rightarrow$               |
| ہے،اس کئے کہ بیعالم محدوداوراللہ لامحدود ہے۔                                |                             |
| سبب بادشاہ کے سامنے ایک ادنی افسر کی طرح ہوتا ہے جواس کے سامنے آنے          | $\Delta$                    |
| پر بے اختیار ہوکر جھپ جاتا ہے۔ سبب اللہ کی جانب سے ایک سامیہ ہے اور اللہ    |                             |
| ایکآ ناب                                                                    |                             |
| سورج کی تعریف دراصل پی آنکھوں کی تعریف ہے۔                                  | $\Rightarrow$               |
| تم سکڑوں فواروں سے غٹا غٹ پی رہے ہواور جب ان میں سے کوئی ایک کم             | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| ہوجاتا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑجاتی ہے کیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ       |                             |
| پھوٹا ہےتو دوسر بےفواروں کی جانب دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔            |                             |
| جب درواز ہ کھلا ہوا ہے تو تم اس طرح قیدخانے میں کیوں پڑے ہو؟                | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| ڈرکی سوچ اور شمش سے با ہرنگلواور خاموثی میں زندہ رہو!                       | $\Rightarrow$               |
| ا پنی ہشیاری بھے ڈالواور کم فہمی خریدلو!                                    | $\Rightarrow$               |
| میں ایک معدنی موت مرا، پھرایک پودا بن گیا۔ پودا بن کرمراادرایک جانور کی     | $\triangle$                 |
| صورت میں اُٹھا، پھر جانور کی موت مرااور إنسان کے روپ میں جنم لیا، پھر مجھے  |                             |
| کس چیز کاخوف ہے؟ موت نے مجھ میں کون سی کمی واقع کی ہے؟                      |                             |
| كھر ااور كھوٹا سونا بغير كسوڤى پر پر كھے قابل اعتبار نہيں۔                  | $\Rightarrow$               |
| ہوسکتا ہےاطمینان میرے دور چلے جانے میں ہواور جب میں جا کرواپس لوٹوں         | ☆                           |
| گا تواسے اپنے گھر میں پالوں گا۔                                             |                             |
| ہم پیاسا ہونے اور پانی کی پکار کی جانب بڑھنے سے اپنے آپ کوروک نہیں          | ☆                           |
| **                                                                          |                             |

#### حيات رفي ..... 309

\$

ہر کوئی اپنے ول کے صاف حصے میں اس اُن دِ کھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار

اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کوکس قدر چیکار کھا ہے۔جس نے اسے زیادہ چکارکھا ہے اسے زیادہ نظر آتا ہے اور اسے اس اُن و کھے کی زیادہ شکلیں واضح ہو کرنظر آتی ہیں۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت مجمدی مَثَاثِیْوَاتُمُ کا پابند ہوتا ہے کیونکہ شریعت کی یا بندی کے \$ بغیرشر بعت عین مگاری ہے۔ ابدنے اپنی طاقتور نگاہوں ہے ایک لمحے کیلئے مجھے دیکھا اور پھراینے وجود میں 2 سمولیا اور وہ اپنے جو ہر میں مجھ پرعیاں ہوگیا میں نے دیکھا کہ میرا وَجود اِس میں باقی ہے۔ اسے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشمند کی \$ زیارت کی جائے۔ میں تہباری روشنی میں محبت کرناسیکھتا ہوں تہباری خوبصورتی میں غزل کہناسیکھتا \$ ہوں تم میرے سینے میں رقص کرتے ہو، جہاں تہہیں کوئی نہیں دیچ*ھ*سکتا۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب کچھا کیے کمزور ترجے کی حیثیت \$ ابل علم كاعلم انهيس أثھا تا ہے اور اہل تن كے علوم ان كيلئے بوجھ ہيں ۔ \$ ایک دِن تم میرادِل پوری طرح سے لےلو گے اوراسے ایک اژ دھے سے زیادہ \$ خطرناک بنا دو گے۔تمہاری آ تکھیں میرے دل پر وہ غزل کھیں گی جے کسی شاعر كاقلم بهي نهيس لكصلتا\_ اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہوسکتا ہے جوایک جھیل کنارے آتا ہے اور یانی \$ میں جا ند کاعکس دیکھے لیتا ہے۔ كياتم نے اپنے چېرے كى خوبصورتى ديكھى ہے؟اس خيال كواينے ول سے تكال V دوجو مہیں خود سے جنگ پر مجبور کرتا ہے۔ اب میں سنجیدہ وشین ہوں ،صرف تکان اور پیار کی یاد باقی رہ گئی ہے۔ \$

#### حيات رفي ..... 310

ن مین آسان کے آگے سرگوں ہے اور اس کی طرف سے جو پھھ آتا ہے قبول کرتی ہے؟
ہے۔ جھے بتاؤ! کیاز مین اس طرح دینے کی وجہ سے بری ہے؟
ہوت کودیکھو! یہ پیار میں مبتلا ہونے والے کو کس طرح جکڑ لیتی ہے۔
درویتوں کے علاوہ دُنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جودُنیا کے کھیل میں مگن
ہیں۔

ک اگر تُو حضرت آ دم عَلَائِلِکُ کی پشت میں سے ہے تو پھر جنجو میں رہ! ..... وِل کی آ گاور آ نکھ کے پانی سے اپنی رُوح کی غذا تیار کر!

میں ایک حقیر کیڑے کی مانند تھا لیکن اب پہاڑ ہو گیا ہوں۔ مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھالیکن تو نے میری بھوک اور غصے کا علاج کیا اور مجھے خوشی کے نفحے گانے والا شاعر بنادیا۔

ترجمه وانتخاب: المجم سلطان شهباز<sup>4</sup> ایم-اے

حال ہی میں الجم سلطان شہباز صاحب نے ترکی کے مشہور ومعروف سکالر'' ہارون کیجی'' کی نایاب کتاب'' اینڈ آفٹائم'' کا ترجمہ کیا ہے۔ جے پہلی وفعہ اُردوز بان میں شائع کرنے کی سعادت'' کب کارز، جہلم'' کو حاصل ہے۔ اِس کتاب کو ملک کے گئی اخبار و جرائد نے ماریڈ میں کہا ۔ اِس

公

سراہتے ہو کھا ہے:

" بے حد خوبصورت، رنگین نایاب تصاویر کے ساتھ یہ کتاب و کھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد الی اچھی کتاب و کھنے کو ملی ہے۔ کتاب کی ضخامت اور وکشی، مجلد کے ساتھ اس کی قیت چارسو پچاس روپے چندال زیادہ نہیں۔ اہل ول اور اہل نظر قارئین اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ضرور پڑھے!، دوسروں کو تحفہ میں دیجے!، گھر کی زینت بنا ہے!، الی خوبصورت کتاب سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اس کا بھی اجر بنا ہے! ، الی خوبصورت کتاب سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ اس کا بھی اجر بنا ہے! مارور ثواب ہے۔ "



مثمن المعارف حضرت خواجيتمس الدين تعريز توثياللة مولا ناجلال الدين رُومي تيسية كيشخ و پيرومرشد جن کے روحانی و باطنی فیض ہی کی بدولت مولا نا رُوم سی اللہ کے ظاہر و باطن میں حقیقت کی شمع روش موئی اور اِس کا اظہار مولا نا رُوم عِن کی مثنوی کے شکل میں وقوع پذر برجوا۔ راجہ طارق محمود نعمانی صاحب نے انتہائی عرق ریزی چھیق اورسینکڑوں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ مٹس تیریز تھاللہ کی زندگی ،اُ کلی تغلیمات اورمولا نا رُوم میشایه کی شخصیت پر اِن کے اثر ات کواس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات رمشتمل خوبصورت مرورق مضبوط جلد بندى ،اعلى كاغذاور رنگين تصاوير كے ساتھ چيپ كرتيار ہے!

المن البيار واست را الطكراي

القائل اقبال لا بمريرى، بك سريث، جهلم پاكستان مالية: 0544-621953,614977-0323-5777931 مالية: 0544-621953,614977-0323-5777931

## **MUHAMMAD BIN QASIM**





ناياب تارئجي تصاوير كساه

مِکچِزابِدُنٹِنگ گلن شاہد۔امر شاہد صنف صِادِق حَسَين صِدِيقِي

سترہ سالہ نو جوان مجمہ بن قاسم ہماری زیر نظر کتاب کا ہیروایک ایسا بے مثال کردار آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے جس کا کریکٹر کچھ یوں اپنی بہادری اور بے مثال ایمانی جذبے کی انو تھی چک کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور پھر یکدم باطل کے تمام کرداروں کونیست و نا بود کرتے ہوئے پچھاس طرح سامنے آتا ہے کہ بیتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا افسانوی کردار حقیقت میں بھی ہوسکتا ہے۔ اپنے اعلی کردار اور بہادری ہے اُس نے ہندوستان کا وسیع علاقہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ دُ تھی دِلوں کو فتح کرتا ہوا بغیر کسی جراور لا لی کے کے لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام سے روشناس کراتا ہوا وہ پچھ یوں تاریخ کا جھے بین اہل نظر جیران ہوتے ہیں۔ اُمیدوائن ہے کہ مصنف صادق حسین صدیق کے قلم سے اِس سترہ سالہ جرنیل کی داستانِ شجاعت نوجوان نسل کیلئے ایک بہترین نمونہ ہے گی۔

بالمقابل اقبال لا بحريى، بكسريد، جهلم پاكستان مابد 5544-621953,614977-0323-5777931 سابد 804-621953,614977

بالمنشودوا



قيامت كى نشانيان اورظهور إمام مهدى



هارُون يحيل



(376 صفحات پرمشمل خوبصورت سرورق ،مضبوط جلد بندی اورعمده کاغذ پرچیپ کرتیار ہے! )

الني اليفرة بي بك سال عظ المراي يابرا وراست را بطركرين ا

كائنات فإمت كاده

بالقابل اقبال لائبريرى، بكسرين، جهلم پاكتان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931 www.bookcorner.com.pk

ايندافنك المدري

## FRESH ARRIVAL

# ایک البی کتاب جوایی سوج بدل دے

THE FIRST BOOK IN URDU ON 21st DECEMBER 2012: DOOMSDAY

2012 بر 2012ء

# كائنات فيامت كي دهلينور



Get Free CD with the Book کتاب کے ساتھ ویڈیوی ڈی بالکل مفت حاصل کریں!

تحتية تسنب صاحبزاده محمّد عبدُالرّث بد

کتاب ایک نظر میں

- كائنات كاانحام اور مذهبي نظريات \*
  - اسلام اورتضور قيامت \*
  - سائنس اورقرب قيامت \*
- نظامتشی میں ایک'' نامعلوم وجود'' \*
  - ز مین کی کہکشانی قطار بندی \*
- ویب باٹ کمپیوٹر پروگرام اور 21 دیمبر 2012ء \*
- قديم تهذيون مين تصورقيامت اوروقت كإخاتمه #
  - میکسیکو کی مایا تہذیب ₩

#

- سوميري تهذيب اور 21 ديمبر 2012 ء \*\* قديم كهانت ميں وقت قيامت كاتعين
- قيامت، جمعته المبارك اور 21 ديمبر 2012 ، \*\*
  - نزول سيخ عَدَالسَّلاكِ اورفة نهُ دحال #
    - . باجوج ماجوج اور دجال \*\*
  - 2012ء میں دُنا کا خاتمہ ہوجائے گا؟ \*
  - ز مین کامستقبل خطرے میں .....؟؟؟ #

خوبصورت سرورق، اعلیٰ کاغذ مع رنگین تصاویر

بالقابل اقبال لا بحريري، بكسريك، جهلم پاكستان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931

## یا کستان کی معروف اقوام،قبائل،گوتوں اور ذاتوں کا تاریخی پس منظراور تعارف



أردوزبان ميں اپنے موضوع پرسب سے بردی كتاب الجملطان شهباز کی برسوں کی محنت بالآخر منظر عام برآ چکی ہے

افوا بالبستان كالسائكاوب

- د پیره زیب پرنٹنگ
- مضبوط بائنڈنگ
- 1032 صفحات

- قيمت:-/1200رويے
- خوبصورت سرورق
- اعلى سنجرى كاغذ

بیر کتاب کسی متعصّب غیر ملکی مصقف کی ،کسی احمقانه تصنیف کا تر جمه نهیں، جے بغیر سوچے سمجھے بلا تحقیق بے شار پلشرزمکھی رمکھی مارے، بی خیال کئے بغیر شائع کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی غیرمسلم مصنف نے اپنے احقانہ نظریہ کو قلمبند کر ہی دیا ہے تو کم از کم جمیں اس کوشائع کر کے کسی قوم یا فریق کی ول آزاری نہیں کرنی چاہئے۔ کوئی قوم یا فتیلہ سارے کا سارا، ایک جیسانہیں ہوتا.....اگر کسی قبیلے یا توم کے کسی ایک فرد ہے کوئی غلط حرکت سرز دہوئی تھی تو اس کا الزام اس کی سارى قوم رتھوپ دينايا پورى قوم اور قبيلے كووييائى لكھددينا،كسى طور بھى مناسب اورستحسن بيں...!!!!

بالمقائل اقبال لا بَرين، بكسرين، بهم پالتان Ph: 0544-614977-0321-5440882-0323-5777931 WWW.BOOKCORNER.COM.PK بالمقابل اقبال لائبرى، بكسٹريث، جہلم پاكستان

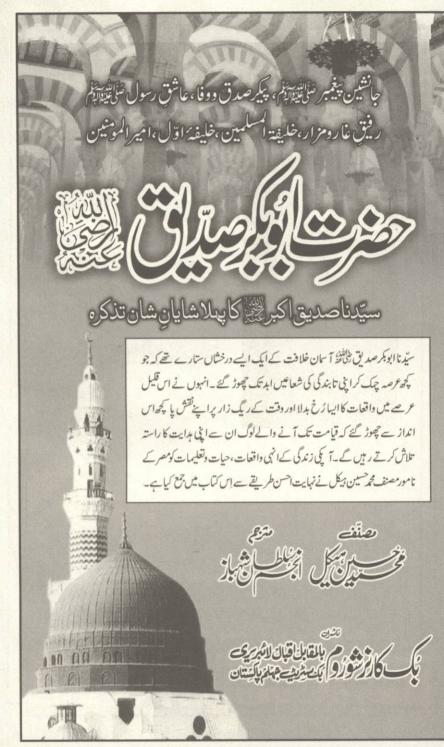

"الله تعالى في حتى كوعمر كى زبان اور ول يرجارى فرماديائ " (فرمان نبوى مَالْيَقْوَلِمُ )

# عَيْدُ وَالْحِيْدُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



خلافت راشدہ کے دوسر ہے ستون حضرت عمر بن الخطاب طالفہٰ؛ كى شخصيت اوركارنامول يربي مثال كتاب جوعام ملمانول كيليح بهى مشعل راه باورار باب حكومت وسياست كيلي بهي!

مختسنين جبيبان ولوى

## البائالي تصاوير كساية

776 صفحات برمشمل، آفسك بير، خوبصورت سرورق، اعلی مجلداورنایاب تاریخی تصاور کے ساتھ حیس کرتیار ہے

🖈 "بيكاب حفرت عر داللندكي شخصيت اوركارنامول كى چره كشائي ميس بنظير ب-" (روز نامه جنگ) المرائق المام كى قابل صدستائش فدمت بيكاب المولا ناغلام رسول مير) 🖈 ''یوں تو تاریخ اسلام بے شاررا ہنماؤں اور بے مثل شخصیات سے بھری پڑی ہے مگر خلفائے راشدین کے

کارناموں سے میسر قاصر ہے۔ بیشا مکار تصنیف خلیفہ عانی سیدنا عمر بن الخطاب والفند کے کردار اور کارناموں پرمشمل ہے۔ آپ رہائشنا کے دورخلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بائیس لا کھ مربع میل تک كيلي بوني تقى حتى كه غيرمسلم دانشور به لكهنه پر مجبور بو كئة كه "اگرايك عمرادر پيدا بهوجا تا تو دُنيا ميس كوئي كافر باتى ندر ہتا۔"اللدرب العزت سے دُعام كداس كتاب كوہم سب كيليح ذخيرة آخرت بنائے۔(ناشر)

Pelos passifica

بالقابل اقبال لا بَرري، بكسريد، جهلم پاكتان

Ph: +92 (0544) 614977 - 0321-5440882

Email strowrom@bockcorner.com pk - Web. www. bockcorner.com pk

ادرود باروحی برای ب

# عليفة الث دامادرسول من الشيالية كانتبوعي ناشر فران





مصنف مسکل خرب مسکل محسندین پل مهرم پروفیبه کلیم فراصفار دبیگ

392 صفحات پرمشمل،اعلی کاغذ، نفیس طباعت،خوبصورت سرورق، مضبوط بائنڈ نگ اورنایاب تاریخی کلرڈ تصاویر کے ساتھ قیمت-/380رو پے صرف

ناشران

المرسوروم بالقابل قبال الأبري

فون عَبر 621953 ,0544-614977 مومائل 63195

اُردوزبان میں اپنے موضوع پرسب سے بڑا اِنسائیکلوپیڈیا جس میں پہلی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال کوموضوعات کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے اعلیٰ کاغذ نفیس طباعت،خوبصورت سرورق اور مضبوط بائنڈنگ میں چھپ کرتیار ہے



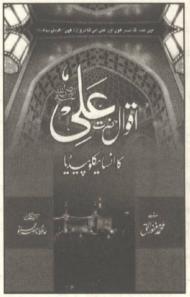



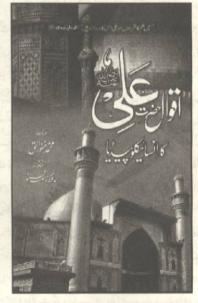

آ فٹ پیچر، قیت:-/480روپ

بُكت كارزش ورُوم بالمقابل قبال لائبرري بُك بِرُوشِ جِهَامَ بِالْسِتان فون غبر 621953 ,62140-6544 موائل 5777931

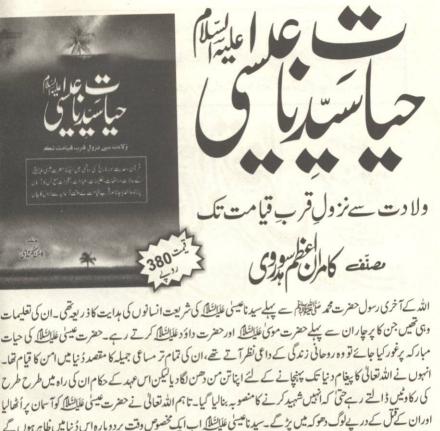

اوران کے قُل کے دریے لوگ دھو کہ میں پڑ گے۔سیرناعیٹی علائظا اب ایک مخصوص وقت پر دوبارہ اس وُنیا میں ظاہر ہوں گے اوراس وورمین فتنہ وفساد مجانے والول پر فتح یاب ہول گے۔اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی حیات مبارکہ کے بارے میں اُردوز بان میں بہت کم ایساموادموجود ہے جمے متند سمجھا جاسکتا ہے۔ کامران اعظم سوہدروی نے اس ضرورت کو پورا کرنے ک لئے زیر نظر کتاب تصنیف کی ہے۔اس میں بوری جامعیت سے بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسی عَلَائِطاً کا حسب ونسب کیا تھا؟ اور کن حالات میں مبعوث ہوئے؟ ان میں اوصاف کیا تھے؟ ان پر نازل ہونے والی انا جیل اور ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ ان کی معجزات كابورى تفصيل سے ذكر كيا گيا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالى كاپيغام لوگوں تك پہنچانے كے لئے كہاں كہاں كاسفركيا؟ كون تقے جنہوں نے ان کاساتھ دیا؟ اور پھر کن اسباب کی بنیاد پرلوگ ان کی جان کے دعمن بن گئے؟ اور پھروہ کیسے آسان پراٹھا لئے گئے؟ ان سارے ابواب کو پوری تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں آخری باب میں ان حالات کا ذکر بھی موجود ہے جن کے دوران سید ناعیسی عَلائشل ظہور فر ما کیں گے۔زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خوبی بیہے کہاس میں روایات کی صحت کو مد نظر رکھا گیا البتہ دوسرے نقطہ ہائے نظر کوشامل ضرور کیا گیا ہے۔موجودہ حالات میں کتاب متیوں نداہب کے مانے والوں کیلئے نہایت دلچیں کی حامل ہوگی۔ کتاب کی پروڈکشن دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک نسبتا چھوٹے شہر میں اس قدرعمہ و صلاحیتوں کے حامل لوگ بھی موجود ہیں۔'' بک کارنر شورروم' اس کیلئے لائق تحسین قرار پا تا ہے۔ ( سنڈے ایکسپریس، 31 اکتوبر 2010ء) بكت كارز شوروم بالمقابل قبال لائبريري بكي يريش جهام بإكستان

## خُونَصُورَتُ اوَرْمَعَ يَارِی كِتَابِيرُ













كى كى كارى شۇرۇ بىلىنالىقال لائىرى ئېگ قارىرىشۇرۇ بىلىنىي بىلى

## خُونَصُورَتُ اورُمَعُيارِی کِتَابِین

















